

رہے الاوّل شریف کے پر نور موتم میں عاشقا مِصطفیٰ سَالَیْمَ مِنْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰمِلْمِلْمِلْمِل

# بِسْمِ الله الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ حسن ترتیب

| صحكير | عنوان                                                              | لبرغار |
|-------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| 11    | نغيه ميلاد                                                         | 1      |
| 12    | انتتاب                                                             | 2      |
| 13    | نذراز عقيدت                                                        | 3      |
| 14    | تقريظات علماءكرام                                                  | 4      |
| 25    | تقتريم                                                             | 5      |
| 25    | جشن میلا دٔ حبلوس میلا داورمحفل میلا د کامفهوم                     | 6      |
| 26    | توشيحي عبارات                                                      | 7      |
| 30    | مخالفین کی تج روی                                                  | 8      |
| 31    | انداز بد کتے ہیں                                                   | 9      |
| 33    | منکرین کے خودسانسۃ امور                                            | 10     |
| 34    | میلا دمنانے کے فوائد                                               | 11     |
| -     | حضورني كريم سائفائيانم فيصحابكرام وفائقتن كمحفل مين اپناميلاد پرها | 12     |
| 36    | محفل مصطفى سأثفاقياتهم اورتذ كره ميلا د                            | 13     |
| 37    | سيدتناعا ئشەصىدىقە بلىغنىادرتذ كرەمىلاد                            | 14     |
| 37    | حضور نی کریم سانفاتیا نے سوموار کاروز ہ رکھ کراپٹامیلا دمنایا      | 15     |
| 37    | حضور نبي كريم سأنفظ يينم اورضيافت ميلاد                            | 16     |
| 38    | حضور نی کریم سائی آیا نے اپنااعز از بیان کر کے اپنامیلا دمنایا     | 17     |
| 39    | تذكره پيدائش وبعثنة اورمحفل ميلاد                                  | 18     |

# A THE PROPERTY OF THE PARTY OF

# جملة مقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

| مصطفي زمان في                          | نام كتاب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| This is it is the war                  |                                               |
|                                        | سن اشاعت                                      |
| 11,00                                  | العداد                                        |
| 200                                    | صفحات                                         |
|                                        |                                               |
| ميلاديبليكيشنز                         |                                               |
| 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                                               |

#### Z 2 24

| تذكر دنو رانيت مصطفي سأنها يتابغ اورمحفل ميلا د                      | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                      | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                      | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                      | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| حضور نبی کریم مان کالیج نے اپنے زمانے کی فضلیت سان کر سکون           | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ميلادمايا                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| حضور نبی کریم مان فاتیج نے اپنے قبلے اورنس کی فضلت اور شراف          | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| بیان کر کے اپنامیلادمنایا۔                                           | 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                      | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| بیان کر کے اپنامیلا دمنایا                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تذكره وسفرانو ومصطفى سان واليليز بزبان مصطفى سان فالاييز             | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| حضور نی کریم مان کایتر نے اپنی محفل میں تمام انبیاء کرام بیان برایتی | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| افضلیت بیان کر کے اپنامیلا دمنایا                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ایک اہم نکنه                                                         | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اعلى حضرت مينية كافرمان                                              | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                      | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| تْخَالْقُتْمْ كَسامْ بِيانَ كِرِكَ اپناميلا ومنايا                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                      | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ہونے کا واقعہ بیان کر کے اپنامیلا ومنا ما                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ایک تضیه کا تصفیہ                                                    | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ضعیف صدیث کاعکم                                                      | 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                      | حضرت جریل علیانیا کے سامنے تذکرہ محفل میلاد  ایک ضروری وضاحت  ولادت مسطفی سانطانیا کے سامنے تذکرہ محفل میلاد  ولادت مسطفی سانطانی کے وقت نوری بارش میلادمنا یا  حضور نبی کریم سانطانی کے نے اپنے زمانے کی فضیلت بیان کر کے اپنا  میلادمنا یا  حضور نبی کریم سانطانی کے نے اپنے تعمیل اورنسب کی فضیلت اور شرافت  بیان کر کے اپنا میلادمنا یا  تذکر وسفر نور مصطفی سان تیا پی بر باب مصطفی سانطانی بی  تذکر وسفر نور مصطفی سان تیا پی بر باب مصطفی سانطانی بی  تذکر وسفر نور مصطفی سانطانی بی بر باب مصطفی سانطانی بی  حضور نبی کریم سانطانی بی نے اپنی محفل میں تمام انبیاء کرام بی بی پر اپنی  ایک ایم مقدم حابہ کرام  ایک ایم مقدم حابہ کرام  وشاور نبی کریم سانطانی بی نے اپنی بعث کا ایک ایم مقصد صحابہ کرام  مینا حضور نبی کریم سانطانی بے نے اپنی بعث کا ایک ایم مقصد صحابہ کرام  وشافران کے سامنے بیان کر کے اپنا میلا ومنا یا  ویک کریم سانطانی کے نے اپنے وسیلہ سے حضرت آ دم عیان کا کی تو بہ قبول  بی کریم سانطانی کے نے اپنے وسیلہ سے حضرت آ دم عیان کا کی تو بہ قبول |

| 93  | الله تعالى كاا پنى كرى پرنز ول اور نبى كريم مائفاتيز كم كاخصوصى قيام_     | 51 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 94  | خصوصی نداءا در کلمات جمه کاعطا کیاجانا۔                                   | 50 |
| 95  | اہلِ ایمان کے آخری گروہ کی دوزخ سے نجات۔                                  | 53 |
| 95  | تمام امتوں کیلئے نبی کریم ساؤٹوائیلم کوشفاعتِ عظمیٰ کااختیارو یا جانا۔    | 54 |
| 96  | الله تعالى كاحضور في كريم مني في المالي سيسوال                            | 55 |
| 97  | الله تعالى كي طرف سے حضور نبي كريم مني الي بيل كا استقبال                 | 56 |
| 98  | الثدانعالي كاحضور ني كريم مان فايين كوابية ساته خصوصي نشست يربضانا        | 57 |
| 99  | حضور نبی کریم ملیفالیز نے اپنا خاتم العبین ہونے کا اعلان کر کے اپنا       | 58 |
|     | ميلادمنايا                                                                | 5  |
| 101 | وجوبات افضليت مصطفى مؤنؤاتيني اورمحفل ميلا و                              | 59 |
| 101 | جوامع الكلم كي وضاحت_                                                     | 60 |
| 102 | گياره جوامح الكلم _                                                       | 61 |
| 103 | تذكره فصاحت زبان مصطفى سفي فلي المراجعل ميلاه                             | 62 |
| 104 | حضور نبی کریم سی فائید این ایک اجم خصوصیت" آدم عدائی ک                    | 63 |
|     | تحلیق سے جی پہلے مقام نبوت پر فائز ہونا بیان فرما کرا پٹا میلا دمنایا۔    |    |
| 105 | روایت مذکوره کی محدثانداسنادی تحقیق                                       | 64 |
| 106 | حضور نبی کریم مل فالی فی این این وسیع علم کے ذریعے صحابہ کرام             | 65 |
| 44  | وَيُلْقُونُهُ كَا مُعْلَ مِينَ قِيامت تك كَي خَبري وع كراينا ميلا دمنايا- | 12 |
| 110 | حضور تی کریم مل فالد نے کا نات کی ابتداء سے لے کر کا نات کی               | 66 |
|     | ا منهاء تک کی فیٹریں وے کرا پنامیلا دمنایا۔                               |    |
| 111 | حضور نبی کریم سائٹائیٹر نے اپنی محفل میں صحابہ کرام شائٹر کے سامنے        | 67 |
|     | ا ہے وسیع علم غیب کا اظہار فر ما کراپٹا میلا دمنایا۔                      |    |

| 143  | حضور می کریم ساختائی نے اپنے ذکر کی عظمت ونضیات بیان کرکے                    | 86   |
|------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| 100  | ا پنامیلا دمنایا۔                                                            | 0.01 |
| 144  | حضور فی کریم سلین اللہ نے اپنا خاص اعز از"سب سے پہلے اللہ                    | 87   |
| 07   | تعالی کا آپ کونداء کرنا'' صحابہ کرام ڈی ڈیٹر کے سامنے بیان کر کے اپنا        |      |
| -11  | ميلادمنايا-                                                                  |      |
| 144  | حضور نبي كريم مل المالين في المن الم خصوصيت" قيامت تك كي تمام                | 88   |
| ET   | چزیں آپ ماہلین کے سامنے ہیں" صحابہ کرام وی اللے کے سامنے                     |      |
| 74   | بیان کر کے اپنا میلا دمنا یا۔                                                | 03   |
| 145  | حضور نبی کریم سل تفاییل نے ایک اہم خصوصیت' جنتیوں اور جہنیوں                 | 89   |
|      | کے نام بھع ولدیت اور خاندان جاننا'' صحابہ کرام جن کنٹنے کے سامنے             |      |
| E    | بیان کر کے اپنا میلا دمنایا۔                                                 |      |
| 146  | حضور نی کریم سل تاریخ نے اپنی اہم خصوصیت "اپنی است کے برخض                   | 90   |
| - or | کو پہچاننا' محابہ کرام دخالتہ کے سامنے بیان کر کے اپنا میلا دمنایا۔          |      |
| 146  | حضور نبی کریم مان نظایم نے اپنی بعثت کا ایک خاص مقصد" اپنی امت کو حذ         | 91   |
| 4    | جَبْم سے بچانا" صحابہ کرام جن آی کے سامنے بیان کر کے دینامیلا دمنایا۔        |      |
| 149  | حضور في كريم من المنظيمة في البن نبوت كى حقانيت بيان فرماكرا بناميلا دمنايا- | 92   |
| 150  | ''لفظ عوا تک'' کے متعلق امام اہلسنت احمد رضا خان محدث بریلوی                 | 93   |
|      | رمن کے محقیق-<br>بولنگة کی محقیق-                                            |      |
| 151  | حضور نی کریم مانفایم نے اپن نبوت کے اثبات کیلئے چاند کے                      | 94   |
| 68   | د ومکڑے کر کے اپنا میلا دمنایا۔                                              |      |
| 152  | صفور نی کریم مافقید لم نے این مبارک انگی سے پانی کے چھے بہاکر                |      |
| AB   | پنامیلا دمنایا۔                                                              |      |
| 155  | تضور نبی کریم سل نیزایین نے سحابہ کرام جی آتین کے سامنے اپنی کی مبارک        | 96   |
|      | كى بركتيس ظاہر كركے اپناميلا دمنايا-                                         |      |

## نغمه ميلاد

حضرت آدم ابھی تھے مٹی و پانی کے مابین اس وقت بھی جلوہ کر تھا نور مصطفیٰ سی شفاید ہم

وعائے ابراہیم، بشارت عیسیٰ اور سیدہ آ منہ کا راج ولارا جس سے محلات شام نظر آ گئے وہ نور مصطفیٰ سیٰ اللہ ا

جنت کے دروازوں پر لکھا پایاجس کا نام حفزت آ دم نے کتنا پیارا ہے نام نامی محمد مصطفیٰ سائٹائیٹیز

بیارا ہے کہ اِ بال مدر کو کی دیجہ اللہ اور کوئی کلیم اللہ کوئی ذیج اللہ اور کوئی کلیم اللہ ان مصطفیٰ ساڑھی ہے۔

حضرت جریل نے کھنگالا دنیا کے مشرق و مغرب کو گر نہیں یایا ایسا شخص جسے ہیں محمد مصطفی ساڑھ کیا ہم

كر كے عقيقة كروں كا آپ سائلياني نے خود بيثابت كرديا

كد ب سنت مصطفى مل فويد منانا ميلا ومصطفى سن فايد

حضرت تنویر کے لئے یہ کسی نعت سے کم نہیں کوکھی ہے اور کا بھارہ میں اوسطانی مان المائی میں بربان معطانی مان المائی ہے

حجراتی پر مجمی اللہ کا بید دائی کرم ہو جائے لکت مصطفی مندور

لکھتا رہے وہ ہر وقت نعبِ مصطفیٰ سانالالیا

نتیجهٔ فکر:محمرشعیب احمد تجراتی آف حاجیواله گجرات

| 173 ابرابب كونواب شن د كيصنے والاكون تغا؟ - 110 دوايت مذكوره پر محدثين كتبر ك الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10  |                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|-----|
| 112 ایک تیم و منکرین میلاد کے گھر ہے۔ 113 روایت مذکورہ پر منکرین میلاد کے اعتراضات اوران کے تحقیقی جوابات۔ 114 ایک ضرور کی بات۔ 115 ایک ضرور کی بات۔ 116 پہلا اعتراض اور اس کا جواب۔ 118 دو مرا اعتراض اور اس کا جواب۔ 117 تیمرا اعتراض اور اس کا جواب۔ 117 تیمرا اعتراض اور اس کا جواب۔ 118 چوتی اعتراض اور اس کا جواب۔ 118 چوتی اعتراض اور اس کا جواب۔ 119 عی لیسی میلاد کے مستند علی ء کی تصریحات 119 عی لیسی میلاد کے مستند علی ء کی تصریحات 119 عی ان اعتراض اور اس کا جواب۔ 119 عی ان اعتراض اور اس کا جواب۔ 120 عاتمہ الکتاب۔ | 173 |                                                                | 110 |
| 113 روایت بذکوره پر منکرین میلاد کے اعتر اضات اوران کے تحقیقی جوابات۔ 114 ایک ضرور کی بات۔ 115 ایک ضرور کی بات۔ 116 پہلاا عتر اض اور اس کا جواب۔ 118 دو سراا عتر اض اور اس کا جواب۔ 117 تیسر ااعتر اض اور اس کا جواب۔ 117 تیسر ااعتر اض اور اس کا جواب۔ 118 چوتھا اعتر اض اور اس کا جواب۔ 118 تا چوتھا اعتر اض اور اس کا جواب۔ 119 تا کی الفین میلاد کے مستند علماء کی تصریحات 119 تا کی الفین اعتر اض اور اس کا جواب۔ 120 تا میں جو اس اعتر اض اور اس کا جواب۔ 121 تا مناحمہ الکتاب۔                                                | 173 | روایت مذکورہ پرمحدثین کے تیم ہے۔                               | 111 |
| 117 ایک ضروری بات۔<br>117 پبلااعتراض اوراس کا جواب۔<br>118 دومرااعتراض اوراس کا جواب۔<br>117 تیمرااعتراض اوراس کا جواب۔<br>117 تیمرااعتراض اوراس کا جواب۔<br>118 چوتھااعتراض اوراس کا جواب۔<br>119 خاتمہ اللہ کے مستندعا کا ای تقریحات<br>119 ناجمہ الکتاب۔<br>120 ناجمہ الکتاب۔<br>121 ناجمہ الکتاب۔                                                                                                                                                                                                                                | 176 |                                                                | 112 |
| 117 ایک ضروری بات.<br>117 پبلااعتراض اوراس کا جواب.<br>118 دومرااعتراض اوراس کا جواب.<br>117 تیمرااعتراض اوراس کا جواب.<br>117 تیمرااعتراض اوراس کا جواب.<br>118 چوتھااعتراض اوراس کا جواب.<br>119 خاتھین میلاد کے مستندعا ما ہی تضریحات<br>119 عالی میں اوراس کا جواب.<br>120 عالی اعتراض اوراس کا جواب.<br>121 غاتمیة الکتاب.                                                                                                                                                                                                      | 176 | روایت مذکوره پرمنکرین میلاد کے اعتراضات اوران کے حقیقی جوابات۔ | 113 |
| 110 دومرااعتراض اوراس کا جواب۔<br>117 تیمرااعتراض اوراس کا جواب۔<br>118 چوتھا اعتراض اوراس کا جواب۔<br>119 چوتھا اعتراض اوراس کا جواب۔<br>119 خاتمہ اللہ کے مستند علماء کی تصریحات<br>120 پانچوال اعتراض اوراس کا جواب۔<br>121 خاتمہ الکتاب۔                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 177 | ایک ضروری بات_                                                 | 114 |
| 117 تيسر ااعتراض اوراس كاجواب<br>118 چوتفااعتراض اوراس كاجواب<br>119 كالفين ميلاد كے مستندعله ء كي تصريحات<br>120 يا نچوال اعتراض اوراس كاجواب<br>121 خاحمة الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 177 | پېلااعتراض اوراس کا جواب _                                     | 115 |
| 118 چوتھااعتراض اوراس کا جواب۔<br>119 کالفین میلاد کے متندعالماء کی تصریحات<br>120 پانچوال اعتراض اوراس کا جواب۔<br>121 خاتمیۃ الکتاب۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 180 |                                                                | 116 |
| 119 عُلِقِين ميلاد كِمتندعلاء كي تصريحات<br>120 پانچوال اعتراض اوراس كاجواب ـ<br>121 غاتمية الكتاب ـ<br>122 ماندين جو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 183 | تيسرااعتراض اوراس كاجواب_                                      | 117 |
| 120 يا نچوال اعتراض اوراس كاجواب _<br>121 غاحمة الكتاب _<br>123 مانيان من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 187 |                                                                | 118 |
| 121 فاتمة الكتاب <u>121 فاتمة الكتاب 191</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 189 | مخالفین میلا د کے مستندعلهاء کی تصریحات                        | 119 |
| 2 v. 11 422                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 190 |                                                                | 120 |
| 122 ماخذوا مرافح _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 191 | خاحمة الكتاب_                                                  | 121 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 193 | ماخذوامراقع_                                                   | 122 |

张张徐

#### نذرانهعقيدت

فقیرا پنی اس کاوش کوعالمی مبلغ اسلام، پیکرخلوص و محبت، زینت المشاکخ، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ پیر

صاحبزاده محمد احمد قا ورکی صاحب مدظله العالی مجاده نشین آستانه عالیه قا درید، دٔ هودٔ اشریف ضلع هجرات، پاکستان ۱۹۱

مناظر اسلام، مصنف کتب کثیرہ، ابروے اہلسنت، محقق اسلام، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا

ابوالحقائق چیر علام مرتضی ساقی مجددی قلعہ دیدار مصطفیٰ مان فائی آستانہ عالیہ مجدد سے، گوجرانوالہ کی ہارگاہ میں نذرانہ عقیدت ڈیش کرتا ہوں، جن کی علمی وروحانی سر پرسی اور رہنمائی سے فقیر سیحقہ عاشقانِ مصطفیٰ مان فاؤی نے کی خدمت میں ڈیش کرنے کے قابل ہوا۔ گر تبول افتدز ہے عزوشرف

> طلبگارشفاعت محرتنویرونالوکی 0300-6182305

#### انتساب

حضور نی کریم مان فالیانی کے والدین کریمین

حضرت عبداللدوحضرت آمنه دُلْنُهُهُمَا رُلْنَانُهُمُا

کے نام اس امید پر کے قیامت کے دن حضور نبی کریم سی اُٹھایینے کی بارگاہ میں میری سفارش فرمادیں۔

مرقبول افتذز ہے عز وشریف

طلبگارشفاعت محمرتنو پرونالوی 0300-6182305 نقريظ

مناظرا سلام ، ترجمان ابل حق ، مصنف كتب كثيره ، پير طريقت ، ربير شريعت

حضرت علامه بيرا بوالحقاكق غلام مرتضى ساقى مجدوى حفظه الله تعالى

آ ستانه عاليه مجدد بير گوجرانواله

نحمدية ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

المالحدا

زیر نظر کتاب فاضل نوجوان، صاحب عزم صمیم حضرت مولانا حافظ محر شویر القادری طولعمرهٔ کی محبت بھری کاوش ہے۔جس میں رسول کریم سائٹ کیا ہے ''میلا وشریف'' سے تعلق رکھنے والی تمام روایات کو مختلف حوالہ جات سے ترتیب ویا گیا ہے۔ اور اپنے آتا کریم سائٹ آیا بھری بارگا دمیں بامید شفاعت ایک ہدیہ محبت پیش کیا گیا ہے۔

راقم نے اسے سرسری طور پر دیکھا۔ وہ روایات جوفر دا فر دا اہنسنت کی کتب میں موجودتھیں مرتب نے بڑی محنت کے ساتھ ان موتیوں کوایک ہی لڑی میں پرودیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس کاوش پر اجرعظیم عطا فرمائے۔ اور ان کے لئے اور یعیہ نجات

آمين بحرمة سيدالمرسلين عليه الصلؤة والسلام

دعا<sup>ما</sup>. ابوالحقائق غلام مرتضلی ساتی مجددی 16 محرم 1432 ھ/23 دسمبر 2010ء تقريظ

يا دگاراسلاف، پيكرخلوص ومحبت محسن البسنت

حسزت علامه پیرز اد ه ا قبال احمد فار و قی صاحب مذظله العالی

چيف ايثريثر ما منامه جهان رضا، لا مور

بِسْمِداللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

الحمد للله ہمارے نو جوان ابتحریری میدان میں کافی فعال ہیں اور اپنے ہزرگوں کے تحریری ورثہ کو بحسن وخو بی آ گے بڑھا رہے ہیں۔ ای نو جوان طبقہ کے نمائندہ طالب علم حافظ محر تنویر قا دری میرے پائی آخریف لائے اور آتے ہی اس ملا قات میں انہوں نے یہ خوشخبری وی کہ وہ ''میلا یہ مصطفیٰ ہزبان مصطفیٰ '' کے نام سے حضور سائٹ آئیز کی احادیث کی خوشخبری وی کہ وہ و''میلا یہ مصطفیٰ ہزبان مصطفیٰ '' کے نام سے حضور سائٹ آئیز کی احادیث کی روشن میں ان کی مجبت روشن میں ایک کتاب مرتب کررہ ہیں۔ مجھے انہوں نے مسودہ بھی دکھا یا، میں ان کی مجبت سے متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکا۔ اور ہڑی مسرت ہوئی کہ موصوف طالب علمی کے دور سے ہی ایسے بخیرہ اور ذکی ہیں کہ کتاب دوئی کو اپنا اوڑ ھنا بچھونا بنائے ہوئے ہیں۔

میری نفیحت ہے کہ جو کا م بھی کریں اس میں تحقیقی معیار کو ہر قیمت پر برقر ارر کھیں اور کوئی الیمی بات نہ کریں جس سے تحقیقی مزاج اور ذوق سیراب نہ ہو۔

میری دعا ہے کہ اللہ تعالی میری ملت کے نوجوانوں کوتنویر قادری کی طرح باؤوق بنائے اورعلمی ،ادنی خد مات انجام دینے کے قابل بنائے۔

> ەپىرزادەا قبال احمد فاروقى مكتبەنبورىيلا مور

مدرس جامعه صفيه عطار بدللبنات (رجسٹرو)

نز دقبرستان کی کوٹلی ڈسکےروڈ سیالکوٹ

#### تحرير ہے۔ ييں في مولاناموصوف كى ديكر تصاليف كومثلاً شرح اربعين قادري تخفة العروس جنت کے حسین مناظر بكھر موتى جنت کی کشیں とはをとしいれ موت كے مناظر وعوت وتبليغ كے بنيا دى اصول و فيره كوملا حظه كيابيتمام كتب بهي مصنف موصوف كي مدلل اور بحواله بين \_تقريرا ورتحرير كا فیض دائمی ہے۔جس کا اٹکارٹیس کیا جاسکتا۔ یہی فیض مولا ناموصوف تقاریر وقصانیف کے ذریعے عامیۃ الناس اورعوام وخواص کولٹارہے ہیں۔آخر میں اللہ ﷺ کی بارگاہ میں ناچیز دعا گو ہے کداللہ ریجنی حضور پر نور سائطاتیا ہے تصدق سے علامہ حافظ محد تنویر قاوری مرخلہ العالی صاحب کے علم وعمل ، سوز وگراز اور زندگی میں برکتیں وسعتیں عطافر مائے یہ الله كرم ايا كرے تجھ يه جال يل اے تنویر قادری تیری تصانیف کی دهوم کچی ہو محمرا قبال قادري عطاري

فاضل جليل مصنف كتب كثيره ، پيكرخلوص ومحبت

حضرت علامة محمرا قبال قاوري صاحب مظلمانعالي يركبل دارالعلوم جامعه صفيه عطار بدللبنات، كِل كونلي سيالكوٹ جس سبانی گھڑی چکا طیبہ کا چاند ای دل افروز ساعت په لاکلول سلام اس وقت عالم اسلام جس نازک دورے گزرر ہاہے اس کا تقاضا ہے کے مسلمانِ عالم کے دلول میں حضور پر نور، شافع محشر سائن آلین کی خوابید و محبت کو بیدار کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ونیائے انسانیت کوآپ مانٹیائیلم کعظیم شخصیت کی طرف متوجہ کیا جائے۔ قرآن مجيد في وع انساني كرسامة تاجداركا ئنات، فري بن آدم من فاليايل كى مقدى شخصیت کا تاریخی نقط نظر سے تعارف کراتے ہوئے بیدا مکثاف کیا ہے۔ کہ پچھلی آ سانی كتابول مين آپ مَنْ فَالِيمْ كَ أَمْدَ مَد كَاذْ كُرموجود ب\_

تحقیق سے بید بات ثابت ہوتی ہے کدونیا کے تمام بڑے نداہب کی ندہبی کتابوں میں حضور شبنشاہ مدینہ سآنٹرائیلم کا ذکر خیر موجود ہے۔ یہ بھی ہررسول نے اپنی امت کوآپ منطقیا کی آمدی خوشخری سنائی اور سب امتیس آپ سانطاتیا کے لئے جھم براہ ہیں۔ میں كائناتى اورعالمي حقيقت ہے۔جس كى طرف كما حقة تو جەنبيس دى گئى اس قر آنى نقط كوميەنظر ر کھتے ہوئے عالم نبیل، فاضلِ جلیل،مصنف کتب کثیرہ حضرت علامہ مولا نا جا فظاتنو پر احمہ قادری ناظم اعلی تحریک صوت الاسلام انٹرنیشنل نے دنیائے اسلام کے تمام مسلمانوں کے لے میلاد مصطفی سل ٹھٹائین کے موضوع پر کتاب تحریر کی ہے۔ جو بڑی معنی خیز ، مدلل اور بحوالہ

تقريظ

پیکرِ اخلاص ومحبت حضرت علامه

بيرسيد عابد حسين شاه صاحب حظه الله تعالى

ٱستانه عالية تعيكوال شريف بضلع پاكيتن

عل مدحافظاتو پرقادری حفظہ اللہ تعالی این لحاظ ہے بھی خوش نصیب ہیں کہ آستا نہ عالیہ ادر پیدڈ هوذا شریف ضلع مجرات سے وابستہ ہیں۔ تا جدار ڈھوڈ اشریف علا مد پیرخمرا حمدشاہ یہ ظلہ العالی کی ذائب گرائی جہاں ظاہر کی اور باطنی علوم کا سرچشہ ہے وہاں عطاء دسخافیوش و برکات مہر ومروت اور خلق و حجبت کا لیک ایسا پیکر ہے جسے دیکے کرسلف صالحین کی یا د تازہ ہو آ

اس آستانہ عالیہ سے وابستگی اور حضور قبلہ علامہ پیر محمد احمد شاہ مدخلہ العالی سجا دہ نشین آستانہ عالیہ سے وابستہ بیں۔
آستانہ عالیہ کا فیضان وکرم ہے جو قاور کی صاحب تصنیف و تالیف کے ضعبہ سے وابستہ بیں۔
پیش نظر کتاب جس کا نام' میلا و مصطفیٰ مؤٹرائیٹ بر بان مصطفیٰ سؤٹرائیٹ ہے۔ اس میلا و مصطفیٰ سؤٹرائیٹ کے موضوع پر کثیرا حادیث جمع کی گئیں ہیں۔ جناب علامہ محمد تحویر قادری و ٹالوی صاحب نے اپنی اس کتاب بیں بیان کردہ احادیث کوکٹیر حوالہ جائے ہے۔
مزین کرکے کتاب کی زینت کود و بالا کیا ہے۔

وعا ہے کہ اند تبارک و تعالی اپنے محبوب کریم سی تفاییج کے صدقہ سے مصنف کو دینی و د نیوی تعبتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور اس تصنیف کو اپنی بارگا واقد کس میں شرف تجو ایت سے نواز سے ۔ آمدین بجا کا سبید المہر سلدین من تائیج دعا گو

> سیرعابد حسین شا؛ بخاری آستانه عالیهٔ نیکوال شریف محصیل عارف والا جلع پاکپتن شریف

تقريظ

حضرت علامه مولانا شبيراح مرضوى صاحب منظ الله تعالى خطرت علامه مولانا الشبيراح مرضوى صاحب منظ الله تعالى فطيب اعظم ممرويال الرابية والمعلى على وسوله الكويم بمعمدة ونصلى على وسوله الكويم

مولانا محد تنویر صاحب کی کتاب "میلاد مصطفی بزبان مصطفی مرابان مصطفی مرابان مصطفی مرابان مصطفی مرابان مصطفی مان این انتها کی مضید یا یا -

میرے خیال میں میاا دِمصطفیٰ سی اینے کے حوالہ سے بہترین کتاب ہے۔مولانا مخد تحویرصاحب کی بعض دوسری کتابیں بھی دیکھنے کا موقع ملا۔ ماشا واللہ مولانا صاحب کی کتابیں کافی مواد کے ساتھ جوتی ہیں۔ دعاہے اللہ تعالیٰ مولانا کو مزید تلمی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اوران کی کتابوں کو جرفاص دعام کے لئے مذید بنائے

شبیراحمدرضوی خطیب جامع مسجد حنی بربیلوی منڈ پرخورد متصل ساہوالاا ڈائسمبرو بیال،سیالکوٹ 0321\_6183860

# لَقُرُ لِيْطُ

## مولا نامحد حسان قادري صاحب عنفذ الله تعالى

بن خطیب پاکستان حضرت علامدحا فظ خان محمد قاوری پرتیل دارالعلوم محمد به غوشیددا تا گکر، بادای باغ ، لا بور

جیسا کہ رحمتِ دو عالم سائٹ آینے کے فرمان سے واضح ہے کہ ایمان کے تین درجات ہیں، آج کے دور میں مسلمانوں کی اکثریت ایمان کے تیسرے درجے پر مشمکن ہے۔ وجہ بیہ کہ کفر کی ہوا تیں آئی تیز ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کے دلوں ہیں جلنے والے چراخوں کو نہا ہے۔ مدھم کر ویا ہے کہ دورے و کچھنے والا آئیں بچھا ہوا ہی تصور کرتا ہے۔ پر انحمد لللہ بیسر در کو تین مرافز آیا بی کاصد قدے کہ ہمارے دلول میں اب بھی ایمان کے ٹیم دوشن چرائے موجود ہیں۔

کفر کی ان جواؤں کے ساتھ ساتھ چند 'اپنے'' بھی ہم ہے برسر پیکار ہونے کو تیار ہیں اور بیدوری اپنے ہیں جونیر وہ ہے بھی خطرناک ہیں۔ انہیں اپنوں نے ہماری نا کو ہونے ہیں اہم ترین کروار اوا کیا ہے۔ انہیں ' اپنول' نے ہمارے ایمان کوسٹے کر دیا۔ بیدہ لوگ ہیں جو ہماری طرح کھر بھی پڑھتے ہیں، ہم سے زیادہ لیمی نمازی بھی پڑھتے ہیں، ہم سے بڑی واڑھیاں بھی رکھتے ہیں، ہم سے زیادہ بھی کرتے ہیں، گر نہ بی آئیں ہماری طرح یا واڑھیاں بھی رکھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں، گر نہ بی آئیں ہماری طرح یا واڑھیاں بھی رکھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں، گر نہ بی آئیں ہماری طرح یا وار نہ بی اور نہ بی اور نہ بی اور نہ بی کی تھی ہونا ہے۔ اپنول اور پر ایول کو میکانافسیب ہوتا ہے۔ اور نہ بی کی چھری سے این اینول اور پر ایول سے بر مقیدگی اور بد نیک کی چھری سے اقبال کے مرفع حرم کو وار ہے کے مسلمان اس بات کے منتقر ہیں کہ کہ خلہو و بیسی قرح کو و ہے بی زندہ کر دے جس قیدی تا ہو ہو جو حکم الی ہے وار اپنے امام کا ساتھ دے کر اس کو و ہے بی زندہ کر دے جس طرح ماضی بھیر ہیں دوسرے جانوروں کو کیا کرتے تھے۔

# تقریط معروف صحافی ، کالم نگار، شاعر محتر م محمد صلاح الدین سعیدی صاحب عنظه الله نقال دُائر یکٹر تاریخ اسلام فاؤنڈیش ، لاہور بیشید اللہ الو محمل الوجینید

عزیز القدرحافظ محر نئو برقا دری ابھرتے ہوئے اور مطالعہ کا ذوق رکھنے والے متحرک نو جوان بیل ، آپ کے قلم سے شرح ارابھین قادری اور سنی تحفظ العروس کے نام سے اُن کی مستقد اور بدلل کتا ہیں قار نمین تک بی بی ہیں ۔

اب موصوف نے اپنے اشہر تلم کا درخ میلاد شریف کے باہر کت مضمون کی طرف موڈا
ہے اور ''میلا وصطفیٰ ملی آئیہ ہر باب مصطفیٰ سی فیلی آئی۔ کے نام ہے ایک نوبصورت کتاب تیار
کررہے بیں۔ جس بیں قرآ فی استدلال، صدیت پاک کے ماخذوں سے نوشر چین اور تغییر ک
نکات کی چاشن کے ساتھ ساتھ اکا پر ملت کے کام ہے دوشی حاصل کر کے اپنے قار نمین ک
وامن مالامال کررہے بیں۔ میلاد شریف پرتخریری کام پچھلی آ ٹھ صدیوں سے با تا عدہ بور با
وامن مالامال کردہ بیل مسئا ہیر امت نے اپنے الم سے میلاد کے خوب خوب پھول
کے سات اور مشاہیر امت نے اپنے اپنے سے میلاد کے خوب خوب پھول
کھلائے بیں اور امت کے مشام جان مہکائے ہیں۔ یہ مہارک سلسلہ جاری ہے ، اور جاری
دے گا اور حضرت مولا نامحہ تنویر قاوری کی کتاب اس مبارک سلسلہ کی ایک مبارک کری ہے۔
امید ہے یہ کتاب 'میلادی لٹریچ'' بیل ایک خوشنما اضافہ ثابت ہوگی اور عاشقان
رسول سائٹ آئیہ کے لئے داھیت جان بن کر اُن بیل جذبات مجبت کوفر اوال کرنے گی۔
ان بشاء ادلیٰہ

صلاح الدين سعيدي وَامْرَ بِيَعْمِرْتَارِينِّ اسلام فاوَندُ بِيثْنِ ، لا بور

# تقريظ

فاضل جليل حضرت علا مه طبيب كفيبل جيشتي صاحب حفظه الله تعالى

جامعه ازحرشر افي المعر

بِسْمِ اللَّوَالرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

نحید کاونصلی علی دسوله ال کویده کتاب فطرت کے سرورق پر جواحد رقم ند ہوتا توفقش ہتی ابھر ندسکتا، وجود لوح وقلم ند ہوتا پر محفل کن فکان ند ہوتی جو وہ امام اسم ند ہوتا زبین نہوتی مفلک ند ہوتا عرب نہوتا جم نہوتا

مرحبا! یامصطفیٰ ساخ کیا ہے دوجہاں کے دالی! مرحبا!اے ماہ رقیج الاقال مرحبا! قابلی رفتک و شائش ہے تیرانصیب! جوسب ڈھونڈ نے رہے دوتو نے پالیا۔ بیاللہ کی دین ہے جس کو چاہے تواز دے ۔ واللہ پیختص ہو حمت ہمیں پیشاء۔

آج توانبی کی برگت سے فرخندہ ہے۔ان کی شوکت سے دخشندہ ہے۔ ان آق کی اعظمت سے دخشندہ ہے۔ ان آق کی اعظمت سے تابندہ ہے۔ ان آق کی اعظمت سے تابندہ ہے۔ ان آق کی کیا شان ہے۔ کہیں عشمت کا نشان ہے مصل جمران ہے۔ کہیں دوئے ایمان ہے، کہیں عظمت کا نشان ہے مصل جمران ہے۔ کیچیں دوئے ایمان ہے۔ کیچیں موٹیری نسبت عظیم الشان ہے۔

سور شت خداوندگی کے بیش نظر وہ جے چاہے اپنے محبوب کے ذکر کے لئے مختص فرما کے اور قاعد ہ بیہ ہے جس کوخاص کمیا جے اس کے اندر مطاوب خصوصیات موجود ہول۔اللہ علی وعلانے میرے فاصل دوست حضرت علامہ حافظ گھر تنویر قاور کی کوئیٹا رخصوصیات سے نواز ا ہوا ہے۔ ان کی کتاب ''میلا و مصطفی سائٹ آیا جی بربانِ مصطفی سائٹ آیا جی میں نے مطالعہ کیا۔ بیٹ ازخو ہوں کی حامل یائی۔

میلا و مصطفیٰ سی تفاید کی شرقی حیثیت کیا ہے؟ اس کے انعقاد کا مقصد کیا ہے؟ میہ بات و اس نشین رہے کہ شریعت مطہرہ کی روشن میں دلائل قاطعہ موجود ہیں اور اس کے انعقاد کے جارے بھائی حافظ محد تنویر قاوری نے میلاد شریف کے سلسلہ میں جو کام کیا ہے۔ آپ کے سامنے ہے، مجھ ناچیز نے بھی چند لمجھ اس کتاب کے مطالعہ میں صرف کیے! آن کی جنتی بھی حوصلہ افزائی کی جائے کم ہے۔ انہوں نے تھوڑی می عمرین اتی مفصل ا جا من سنتہ تحریر کی ایس جن میں جرموضوع پر باحوالہ گفتگو کی گئی ہے۔ ایک نے رائٹر کے لئے اس طرح سے تصنیف کرنا بہت مشکل ہے۔

ایک خوشی تو اس بات پر ہے کہ کوئی شخص تو ہے جو ہمارے ہزرگوں کے علمی ورثے اِ
حفاظت میں لگا ہوا ہے۔ امید ہے کہ اور بھی بہت ہے داوں میں ایسے چرائ روش ہوں گے
اور دو مری خوشی اس بات پر ہے کہ ڈئی نسل میں دوسرے درجے کے مسلمان بھی بیدا ہور۔
ایس ۔ جوارتی زبان اور قلم ہے ندصرف ان ' اینول' بلکہ پر ابوں سے برسر پیکار ہوں گے۔
ایس ۔ جوارتی زبان اور قلم ہے ندصرف ان ' اینول کو سرحار نے کے لئے یہ لوگ کافی فیبل کوؤ
خشر مندی اس بات پر ہے کہ ان اینول کو سرحار نے کے لئے یہ لوگ کافی فیبل کوؤ
جب کوئی شخص و بین کی چائی ہے دنیا کو کھول ہے اور اس کی بہاروں میں کھوجا نا ہے تو اس کے
لئے والیس آ کر اعمال کی چائی ہے جنت کے دروازے کھولنا بہت مشکل ہے۔ اور جو دین
لبادہ اوڑ میکر دنیا ہیں گم ہوتو اس کا والیس آ نا بہت مشکل ہے۔ اور جو دین

کے مطابق و بین سے اس طرح لکھتا ہے جس طرح تیر کمان سے نگل جاتا ہے۔ آپ میر ااشارہ مجھوبی گئے ہول گے بیہ بات یا در تھیں اسلام آلوار سے نہیں کچھیا انگر اس اُ بقاء کی خاطر تلوار اٹھانے کی ضرورت ہے۔ نواہ اس کے دشمن اپنے ہول یا پرائے۔ اس مقع کے لئے پہلے درجے کے مسمانوں کی ضرورت ہے جنہیں 'اعرف عام' میں ابو بکر وعمر وعثمان اُ

الله تعالیٰ نے تنویر بھائی برایہ خصوصی کرم کیا ہے جواتی کم عمر میں آئیس اُئیس اُئیا عم عطاً ہے۔اللہ آئیس اور جمیں مزید باعمل بنائے اور ان کے اور اعارے نیک کامول میں برکر فرمائے اور ساتھ دی ساتھ وفت ضرورت آئیس اور جمیں دوسرے درجہ میں ترقی دے۔ آمین دعا گو

محمر حسال قادری ملا بهور

## تقتريم

مناظر اسلام ابوالحقائق علامه يبي غلام مرتضى ساقى مجددى حفظه الله تعالى

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

# جشنِ ميلاد' جلوسِ ميلا داور محفلِ ميلا دكا مفعوم:

سیرجاننا ضروری ہے کہ جنٹن میلا و طوی میلا واور محفل میلا و کامفیوم کیا ہے۔ تا کہ مسئلہ کی حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہوجائے اور دری باب غلط ہمیوں کے جا تنقیدات اور غیر متعلقہ اعتراضات و فشکوک وشبہات کا قلع قمع ہو۔

سوواضح رہے کہ ہم اہلسنت و جماعت کے فزد یک ٹبی کریم سائٹائیا ہے گہ خلقت ٔ ولا دت' بعثت آباؤا جداد اومبات وجذات ٔ خاندان قبیلدا درآپ سائٹائیا ہے کی ذات وصفات اورجات ومقامات مدارج ومعارج کا ذکر کرنا'' ذکر میاا دا' ہے اورجس محفل بیس آمیہ مصطفیٰ سائٹائیا ہم اور اولا دت نبوی کا ذکر چیئر جائے 'خواہ ہا قاعدہ ہو یا بغیر تدائی وہلا دے کے مسجد بیس یا معید بیس محر میں یا ہازار میں شہر ہیں قصید دگاؤں بیس فرش یاعرش پر سامعین تھوڑے ہوں یا زیادہ واکرین ہندے ہوں یا فرشتے' سامعین امتی ہوں یا نبی اہتما مبخادق کرے یا خدا ذکر میلا د

رسول اگرم ملی آیا ہے میلاد پاک اور آید پرخوش مسرت فرحت شاد ہانی وخوش دلی کا اظہار کرنا ''' جشن میلا ڈ' کہلا تا ہے۔ یہ اظہار خوش کسی بھی شرعاً جائز اور مستحسن طریقے سے کیا جاسکتا ہے۔ اس کیلئے کوئی ایک طریقہ مخصوص نہیں ۔ یکی وجہ ہے کہ اواسنت جیٹارفوائد دشرات بھی ہیں۔ جن کی تفصیل آپ کوائ کتاب میں ملے گی۔ چونکہ میرے فاصل دوست نے ایک کتاب کا نام ''میلادِ مصطفیٰ سانھائیے ہم بربانِ مصطفیٰ سانھائیے ہم بربانِ مصطفیٰ سانھائیے ہم کا ایک روایت ہے۔ مصطفیٰ سانھائیے ہم ''رکھاہا اس حوالہ سے صرف ایک روایت ہے۔ ام الموسین حضرت عائشہ ڈیا تھا ہے مروی ہے۔ رسول اللہ سانھائیے ہم اور (سیدنا) ابو کمر ڈلا فیڈ نے میرے پاس اپنے اپنے میلاد کا تذکر دکیا۔ (طبرانی کیر، جلد 1 صفح 58 جمع الزوائد جد 9 مند 23 جمع الزوائد جد 9 سفح 23 بھی الزوائد جو 9 سفح 23)

#### احكام حديث:

اس صدیث مِباد کہ سے میدچند باتنیں واضح ہو گئیں۔

1 مى ياولى كى ولاوت كاذكركرنا، سنت أي سائلة يَرْج اورسنت صحاب والله و ا

2 ميلاد كاذكرا كشي بيند كركرنا، سنب في من فقير الدرسنة صحابه والنواسة -

3 ام المؤمنين ولي في كا ميلا و ذكر سننات تابت كرتاب كه ميلا و النبي سي في كا ذكر سننا ، سنت ام المؤمنين والفياسي-

مذکورہ حدیث سے ثابت ہوا، میلا و النبی سی فائے ہم کا ذکر ،مجلس نیاعت جائز بلکہ سنت محبوبان خدا ہے۔ ای طرح بے شارروایات ایں جوآپ کو کماب بلزاسے عاصل ہوجا کیں گی۔ کماب میں درج کروہ تمام دلائل سے نبی اکرم سی فائے تھے میلا و کا ذکر ،میلا و بیان کرنے کے لئے با قاعدہ محفل ،مجلس کا انتظام ،ساعت کرنا وظہر من اہتمس ہے اللہ تعالی ہمارا ذکر محبوب کرنا این بارگا ہے عالیہ میں تبول فرمائے۔ آپین

> بچاہ طعہ ویلسین صلی الله تعالیٰ علیه وسلیر نار تیری چیل پیل پے ہزاروں عیدیں رہے الاول مواسعًا پلیس کے جہاں یس بھی توخوشیاں منار ہے ہیں

خیراندلیش حافظ محرطیب کفیل جامعة الازهر بمصر

قوم سے بہاں تک منقول ہے کہ انہوں نے پورے سال کے تمام دنوں میں اس کی وسعت دی ہے۔ (ہم بھی ہورے سال میں میلاد کی محفل منعقد کرتے ہیں۔ ساتی ) پس بیرو و بات ہے جس کا تعلق ذکرِ میلا دکی حقیقت کے ساتھ ہے ( کدو تمام ادة ت ين جائز ہے) اور جواموراس شن سرانجام دينے چاہئيں وه صرف نيد ایں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کیا جائے اس کا ذکر کرتے ہوئے تلاوت ہو گوں کو کھانا کھلایا جائے صدقہ ہوا آپ سائٹائیٹر کی تعریف پرمشتل زہدوتھوی سے معمور اشعار (نعت خوانی) ہو جن ہے دلوں ہیں لیکی کی رغبت اور آخرت کے لتة الله الكاحِذب يبدا بويا (كل الحدين والرثاد ، جلد 1 بصفحه 366)

علامه ما على قارى كى بينية (متوفى 1014 هـ) تريز مات إلى: "مي كبيَّ وول كدالله تعالى كفرنان القداجاء كمد رسول الآية" یں آپ می ایک کے اور مطلمی (بہت ہوی انت) ہونے کی طرف رہنمائی ہے اورآپ کی تشریف آوری کے خصوص وقت کی تعظیم کی طرف اشارہ ہے۔ اگر مید (امور) مباح ہوں (اشعار وغیرہ) کہاس کی مناسبت کی وجہےان سےخوشی ومسرت حاصل ہوتی ہوتو میلا دشریف میں انہیں شامل کرنے میں کوئی مضا لکتہ جبیں (بکہ) رہے اول شریف کے تمام ونوں اور راتوں میں محفل میلاد ستحسن و پندیدہ ہے۔ (محفلِ میلادیس) تلاوت قرآن کھانا کھانا صدقہ کرنا ایسے اشعار پڑھنا جن بیں آپ کے محاس ہوں جوز ہدوتقو کی کی نشاندی کریں کہ ے ایقے اندال کی رغبت ملے اور آخرت کا جذبہ پیدا ہواور صاحب ميلاد من اليتيني كي بارگاه ير صلو ة وملام پراكتفاء كرنا چاہيئے."

(المورواروي في المولد المنبوي منفحه 34-33 مركز شخلية) مداسا مييشاد فان الاجور) امام احدرضاخان فاصل بریلوی بین (متونی 1321 هـ) کے والد گرامی امام (مشکلمین علامه تقی ملی خان بریلوی میشد (متو نی 1297 هه)ارقام پذیریزیں۔

و جماعت کے بال بھی اس خوش کے اضبار کیلے مختلف طرق موجود ہیں۔مثلاً نظی نماز اُنظ روز و صدقه وخیرات تنتیم تبرک ولنگر محفل و برم ٔ اجتمام جلوس وجلسه اور دیگر تمام ام جوشر کی طور پرمحمود و پیندیده بین ـ

#### توضيحي عبارات:

یہ بات کی دلیل کی مختاج ٹمبیں تا ہم دستاہ پر کے طور پرعلاء است کی چند عبارات کم بیشِ خدمت بین تا که حقیقت بے نقاب ہوجائے''منصف مزاج حضرات اس کاسمراغ! سکیس اور منکرین کے بااوجہ پریدا کئے گئے شکوک وشبہات سے دامن پیما کرصراط متنقیم گامرك ي-وبأالله التوفيق-

المام جلال الدين سيوطي بمشية (متو في 911ه م) لكھتے ہيں۔

عندي ان اصل عمل المولدالذي هواجتماع الناس وقراة مأتيسر من القرآن ورواية الاخبار الواردة في مبدأامرالنبي ﷺ وماوقع في مولدة من الايات. الخ. (الحاوي للفتا وكي جلند 1 مستحد 189

ترجمہ: ''میرے نزویک میلاد شریف دراصل ایک ایک تقریب (سرت) ہے جس میں لوگ جمع ہو کر بفقد سہولت قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور نبی اكرم النظايين كولادت مقدسه) كابتدائي المورك متعلق جواحاديث وآثار وارد بیں اور جو (عظیم) نشانیاں ظاہر ہو کیل اُنہیں بیان کرتے ہیں۔" 🖈 علامه تحدیوسف صالی شای بھائی (متونی 942 🕳) بیان کرتے ہیں: " مناسب تو یہ ہے کہ آ پ سانٹائیٹر کی ولاوت مبارکہ کے دن کو ہی ذکر میلا د كيليَّ مُنتحبُ كيا جائے تاكہ عاشورہ (وس مرم) كے واقعد كى حضرت موكى علائلا ( کی طرح) مطابقت ہوجائے ،اور بعض حضرات نے اس چیز کو کمحوظ نہیں رکھا' بلکہ ان کے نز دیک مبینے کے سی بھی دن میں ؤ کر میلا د درست ہے، بلکہ ایک

(باور خی المیامول فی الاحتفاء والاحتفال بمولد الرسول سائیلیجیمی مستحد 17-16) ترجمہ: '' ویعنی مولد کا تغوی معنی وقت ولاوت یا مکان بیدائش ہے اور انگمہ اسلام کے نزدیک اس کا مطلب لوگوں کا جمع جوکر بقتر رسبولت قر آن کی حلاوت اور انبیاء کرام بیجیم میں ہے کی نبی کی یاولی کی ولاوت کے متعلق وارد جونے دالی روایات کو پڑھنا ان کے افعال واقوال کو بیان کرتے ہوئے ان کی آخریف کرنا ہے۔''

ت علامہ غلام رسول سعیدی نے کلھا ہے: "اہل سنت و جماعت کے مزد کیک رسول الند مل شیکیٹی کی والا دت کی خوشی منانا اور سال کے تمام ایام عموماً اور ماہ رقع الاول بیس خصوصاً آپ کی والادت کا ذکر کریا' آپ کے فضائل ومناقب اور آپ کے شائل وخصائل کو مجالس اور

مافل مین بیان کرناجائز اورمتحبے

(شرع تيج مسلم جلد 3 'صغير 169)

الله علاوه ازیں شارع کمتوبات امام ربانی ابوالبیان پیر محمد سعید احمد مجد دی مُعَنَیّنَةِ (متونی 1423هه)ئے

> ''اسلام میں عید میلا دالنبی سی الاتیار کی حیثیت صفحہ 31'' پڑ این علامہ مفتی محمد رضوان الرحمن فاروقی نے'' مسائل صفحہ 20'' پڑ

مفتی محمد خان قادری نے 'محفل میلاد پراعتراضات علی محاسبہ سنجہ 18'17''پر
علامہ محمد خان قادری نے 'محفل میلاد پراعتراضات علی محاسبہ سنجہ 18'17''پر
علامہ محمد شفیج اوکا زوی مجھنے اور متونی 1404 ہے ) نے ''برکات میلادہ شخہ دہ ''پر
مفتی عبدالعزیز خنی نے ' دجھن میلادہ لنبی مل تا این مل تا این میں متعدد مقامات پر اہلسنت وجهاعت کا بہی موقف لکھا ہے۔ جس کا ماحصل جہل ہے کہ
متعدد مقامات پر اہلسنت وجهاعت کا بہی موقف لکھا ہے۔ جس کا ماحصل جہل ہے کہ
'' حضورا کرم مقابلی پھر کی ول دت مغدسہ کی خوشی منانا جشن میلاد ہے اور جس محفل میں
آپ مل تا پھر کی آ مدکا ذکر چھڑ جائے دہی محفل میلادہے۔''

المحفل میلادی حقیقت بیرے کہ ایک شخص یا چند آدی شریک ہوکر خلوص عقیدت و محبت حضرت رسالت آب ما الجائیلی کی ولادت اقدی کی خوشی اور اس العمت عظمی اعظم تعم اللہید کے شکر میں ذکر شریف کیلئے مجلس منعقد کریں اور حالات ولادت باسعادت ورضاعت و کیفیت نزول دحی وحصول مرتبہ رسالت واحوال معراج وجرت وریاضات و جوزات واخلاق وعادات المحضرت ما الخلیقی اور حضور کی بڑائی اور عظمت جو خدا اتعالی نے عنایت فرمائی اور حضور کی لا ای اور عظمت جو خدا اتعالی نے عنایت فرمائی اور حضور کی اور حضور کی بڑائی اور حضور کی الحقایت اور حضور کی الحقایت اور حضور کی جائی اور حضور کی حمالات و خدا تعالی نے عنایت فرمائی سے حضرت احدیت جل جلالہ نے اپنے حبیب ما انتہ اور حضور کی اور تمام مخلوق سے متاز فرما یا اور مای سے حسال میں اور تمام کے حالات ووا قعات احادیث و آثار صحاب و کتب سے متاز فرما یا اور ای شم کے حالات ووا قعات احادیث و آثار صحاب و کتب معتبرہ سے جمع میں بیان کیے جائیں ۔ الحقید،

(اذا قة الاثام لمانتي عمل المولد والتيام مسفح (39)

جن علامہ محمد بن علوی بن عباس المالکی انسنی نے لکھا ہے: '' بیشک ٹبی کریم مل شائی کے میلا دشریف کی محفل کا انعقاد آپ (کی آ مہ) پر سرورا در فرحت کا اظہار ہے۔'' (مقدم یلی الموردار دی اسفیہ 11)

جه و اکتر عیسیٰ بن عبدالله بن ما نع الحمیری آف دی کلصے ہیں:

البولد معناة اللغوى: وقت الولادة أومكانها واما فى اصطلاح الائمة فهواجناع الناس وقراة ماتيسرمن القرآن الكريم ورواية الاخبار الواردة فى ولادة بنى من الانبياء أوولى من الاولياء ومنحهم بافعالهم وأقولهم. (ابانة التاليان بلدة مؤر 361)

أن الاحتمال به يشتمل على ذكر مولدة الكريم ومعجزاته وسيرته والتعريف به ﷺ.

عِبَارَاتُنَا شَفَى وَحُسْنُكَ وَاحِدٌ وُكُلُّ إِلَى ذَالِكَ الْجَبَالُ يُشِيْرُ اندازِ بِإِلَى مُتَفْ بِلِيَنِ مَتْعَدُومُ عَاسِ كَا بَيْنَ ايك بِ

#### مخالفین کی کجروی:

خالفین اہلسنت نے جہاں ویگر معمولات اہلسنت پرعوام الناس کو نہا ہے فتی اور غلط تا تر است دیئے ہیں ایسے ہی مسئلہ جشن میلا والنبی سؤنٹائی ہے متعلق بھی انہوں نے اپنی کی مردی کا گئی سوچ اور نیز ہی فرجنیت کا خبوت دیئے ہوئے ہر ملا پیشور وغوغا کر دکھا ہے کہ سنیوں نے فیرشر کی حرکات کرافات مردوز ن کے اختلاط رقص اور ڈانس ٹاچ گانے اور ڈھول ڈھیکے کا نام میلا در کھا ہوا ہے۔

حالا تکه امارے ہاں نہ ان چیز وں کا تصور نہ ان کینے کوئی زم گوشہ اور نہ ہی ہمیں ان چیز وں کی کوئی خرورت ہے۔ بگدان خرافات کی تر دید جس بمیشہ علی ا بہسنت زبان وقلم سے جہاد کرنے رہے ہیں۔ او پر پیش کی گئیں کتب میں بھی ان ترکات پر کڑی تفقید موجود ہے اور عموما جارے ہیں۔ او پر پیش کی گئیں کتب میں بھی ان ترکات پر کڑی تفقید موجود ہے اور عموما جارے ہیں ان غیر شرگی امور سے اور عموما جارے ہوتے رہے ہیں۔ سے اجتناب اور پر بیز کی تلقین کے سلسلہ میں '' خصوصی اوٹ '' شائع ہوتے رہے ہیں۔ سے اجتناب اور پر بیز کی تلقین کی ذہنی پسی اور اخل آل گراوٹ پر کہ انہیں غیر ذید دارلوگوں کی ترک جی کی تو میں جو نہیں کی ذہنی پسی اور اخل آل گراوٹ پر کہ انہیں انہیں خیر کی پابندی نظر کی کو انہیں آئی۔ اور ایمور شرکی کی پابندی نظر کی بورگراموں میں آئی۔ اور پھر کیا آئیں میں خلاف شرح حرکات صرف میلا والنبی سی تھے ہے اجتماعات میں کیوں گئیں آئی۔ اور پھر کیا ان کے جلسوں میں محفلوں میں جمعہ کے اجتماعات میں بھی ایسی ناز بہا حرکات موجود نہیں ہوئیں؟

تو پھروہ جمت کریں ٔ ذکر میلا دکو بند کرنے کے مطالبہ سے پہلے اپنے ان'' آندنی کے ذرائع'' کوروکیں مدارس کو تالے لگوادی مساجد کو بیل کروادیں اور جلبے وجلوس رکوادیں

ا وناروہ غیرشرگی حرکات سے محفوظ ٹیس ہوتے۔ اگروہ ہمت کرڈ الیس تو انہیں آ نے اور دال ایماؤ معلوم ہوجائے گا۔

پھر تو وہ ج بیت اللہ سے بھی تو بہ کرلیں گئے کیونکہ وہاں بھی غیر ذمہ دارلوگ غلط

الکات کا ارتکاب کرتے تیں' ممکن ہے کل کلال بیرخوذ ساختہ مفتی قرآن جمید کی اشاعت

الکات کا ارتکاب کرتے تیں' ممکن ہے کل کلال بیرخوذ ساختہ مفتی قرآن جمید کے اوراق زمین پر گرج نے تیل اسے بھی پابندی لگوانے کا سورج ڈوالیس کہ قرآن جمید کے اوراق زمین پر گرج نے تیل اس سے قرآن کی بے ترمتی اور گناولازم آتا ہے۔ اگر وہ اپنی رائے بیس تفاص جی تو بھا اور کی خوجا تھی تو پھر جمیں اطفاع کردیں جم پھھاور اللہ غیال ان کے ذمے لگا دیں گئا مید ہے کہ آئیس مسئلہ بھھ آجائے گا۔

بات کرنے کا مقصد صرف پی تھا کہ عموانا ہے کہ براہ مجھے کام میں بعض دنیادار لوگ ندا پہلوزکال لیتے ہیں مشااعیزین کے موقع پر نماز ذکر وقکر کی تعلیم ہے اور مناسب طریق ہے۔ نوٹی کا اظہار ورست ہے، مگر آج کل اس تصور کو دھند لا دیا گیا ہے، ایسے ہی زکاح کا مقصد ایک منت پرعمل تھا، جی آج کل زکاح کے موقع پر کیا کہی ٹیس ہوتا ایسے ہی تج بہت اللہ پر ڈاکے پوریاں بھتی جیسے امور رونما ہوتے ہیں تو کیا اس سے الن امور کو بند کردینا جائے ؟

منیں ابلکہ اصل عمل کو قائم رکھ کرخرافات کا قلع قمع کرنا چاہئے۔ کیونکہ فاک پر بھی الینے سے بھی اڑاتے میں ناک نہیں کا نئے۔ پچھونے میں پھو پڑجا کی توانین بھائے تا ہیں۔ اسر کوئیں جلائے پاؤں پر گندگی آ گئے تواسے دور ہٹاتے میں پاؤں نہیں کئواتے۔ ایسے ہی کا بھی درست عمل میں اگر کوئی غیر شرقی حرکت کا ارتکاب ہوتو اسے دور کرتے میں اسل علی کا اٹکار کرنا نا دائی ہے۔

#### اندازبدلتے ہیں:

خالفین کے پاس جب'' ذکر میلاد'' اور' دمحفل میلاد'' یا '' جھن میلاد'' کے خلاف قرآن وحدیث کی کوئی دلیل ٹیس رہتی کہ جس میں اس عمل خیر کونا جائز کہا گیا ہوتو و واس ہات عقل ہوتی تو خدا سے نہ اڑائی کیتے یہ کھٹاکی اُسے منظور بڑھانا تیرا

#### منکرین کےخودساختہ امور:

اگران تیرہ بختوں کو ذکر میلا دی موجودانداز پراعتراض ہے تو یہ بھی ان کی اندرولی بختوں کو یہ بھی ان کی اندرولی بختوں در گئی شخاوت کا آئینہ دار ہے کیونکہ کنتے تئی ایسے دینی امور ہیں جنہیں یہ لوگ سینے سے لگائے بیٹھے ہیں۔ جبکہ وہ اس انداز میں قرآن وحدیث اور ممل صحابہ جن آئیز سے ہیں گئی ہے ہیں۔ جبکہ وہ اس انداز میں قرآن وحدیث اور ممل صحابہ جن آئیز سے ہرگز شاہت نہیں ۔ تو کیا چر بھی ان لوگوں کا ذکر میلاد پر اعتراض ان کی رمول دشمنی یاذکر میلوں کہ تاریخ اس کی رمول دشمنی یاذکر میلوں کی شخص باذکر میلوں کی تاریخ اور عداوت کی روش دلیل تبیس کا بتا ہے !

- (1) کیا تبلیخ ' تدریس ' تقریر' تخریر تنظیم کا موجوده انداز ظاہری دور رسالت میں موجود تفا؟
- (2) کیا آپ الٹھائی آئے موجودہ انداز کے مداری مساجد کارات میں نماز عہادات تعلیم وزبیت کا کو کی عمل اپنایا؟
- (3) کیاتعلیم وزبیت کیلئے مروجہ انداز میں حضور اکرمہ فرائیلیٹر یا محابہ کرام جی دیات نے کتب رسائل کتا بچے اوراشتہارات واسٹیکرز وغیرہ شائع کیے؟
- (4) کیاتبلیغ وین کیلئے کی تشم کی کو کی تنظیم سازی جوامیر نائب امیر ودیگرعهده جات پرمشتل پیوففر مائی ؟
  - (5) كياتبليغ اور عج بيت الله كيليئة مزوجه مفراختيار فرمايا؟
    - (6) زكوة كيلية مروج بمكه اواكيا؟
- (7) کیا قرون علانہ میں دایو بند کا اجتماع' مریدے کا سالانہ اجتماع' اہل حدیث کانفرنس' سیرت النبی سائٹلائیٹم کانفرنس شہداء المحدیث کانفرنس' جشن صدسالہ دیو ہنڈیدادی کے سالانڈ ماہانڈ جفتہ دار دروی وغیرہ کوئی اندیب ماتا ہے؟

پراتر آتے ہیں کہ جمیں بھی میلا و مصطفیٰ ساتھا کیئم کی بڑی فوٹی ہے اور کون مسلمان ہے جے سے خوٹی شہ ہو اصل بات سے ہے کہ اس طریقہ سے میلا و منانا قر آن وحدیث اور عملِ صحابہ جو آنڈ کا سے ٹابت نمیس سالبذا اس کے بدعت اور غلط ہونے میں شک نہیں۔

جوا ہا گذارش ہے کہ ہمارے نز دیک کی بھی جائز طریقہ سے ذکر میلا دکرنا ورست ہے مروجہ طریقہ کو کی بھی ذمہ دارعالم نے ضروری قرار نیس دیا۔ اگر خالفین اپنے وعویٰ بیس ہے بیل توصرف ایک فتو کی ایسا دکھا دیں جس بیس موجودہ مروجہ انداز نہ اپنانے والے کو بدگتی جہنمی کیرند ہب وغیرہ قرار دیا گیا ہو۔ اعتراض صرف ان لوگوں پر ہے جو مطلقا محفل میلا داور ذکر میلا دکوحرام نا جائز اور فاط کہتے ہیں۔ مثلاً

خالفین کے ایک گروہ کے قطب الارشا در شیر گنگونی نے لکھا ہے: ''انعقاد مجلس مولود بہر حال ناجائز ہے''

(التأوي دشيرية سنى 130 مطبور محرسعيدا ينز كمين كراچى) خالفين كے ايك گروه كے شيخ الحديث اس ميل سننی نے جشن ميلا دكولعت قرار ديا ہے۔ (انتا وئی سلفیۂ سنچہ 19) (است تعفو الائله)

مخالفین کے ایک گروہ کے مغسر صلاح الدین بوسف نے عید میلا و کو "بیر ساراانداز غیر اسلائ" کھھاہے۔ غیر اسلائ" کھھاہے۔ مخالفین کے ایک گروہ کے امیر عمرہ نے اسے "بڑی ہی خطرناک اور ایمان شکن حرکت" کھھاہے۔ حرکت" کھھاہے۔

لہذا ایسے اوگوں کا اِس ذکر رسول میفٹرائیلم کو بند کرنے کیلئے ایسے ایسے ایمان شکن باطل پروراور دین سوز فتوے میشیناً ابولہباً ابوجہل اور مشرکیین مکد کی گندی ذہنیت ہے بھی مہیں بدتر ہیں۔انہیں متعلوم ہونا چاہئے:

مٹ گئے ملتے دیں اُمٹ جائیں گے اعداء تیرے نہ منا ہے نہ سٹے گا کبھی چے چا تیرا مصطفیٰ مان فاتی ہے وابستہ ہیں۔آپ مان فاتی ہے بعد کوئی (نیا) نی نیس۔
مصطفیٰ مان فاتی ہے وابستہ ہیں۔آپ مان فاتی ہے بعد کوئی (نیا) نی نیس۔
میلاد مناف ہے سے محبت رسول مان فاتی ہے ہیں اضاف اور آپ مان فاتی ہے کہ آس میں مایہ حیات ہے۔
می کر آپ مان فاتی ہے کہ اس مسلفیٰ میں میلاد مصطفیٰ میں میں میلاد مصطفیٰ میں میلاد مصطفیٰ میں میلاد مصطفیٰ میں میلاد مسلفیٰ میں میلاد مسلفیٰ میں میلاد مسلفیٰ میں میں میلاد میں میلاد جات سے پر میں اور بھر آ وہم سب ال

و من احمد پہ شدت کیجئے طحدوں کی کیا مروت کیجئے ذکر ان کا چھیٹر پئے ہمربات میں چھیٹرناشیطان کا عادت کیجئے مثل فارس زلز لے ہوں مجد میں ذکر آیات والادت کیجئے غیظ میں جل جا کیں بے دینوں کے دل یارسول اللہ کی کمڑت کیجئے کیجئے چرچا آئیس کا مجمع وشام جان کافر پر قیامت کیجئے

خيرانديش ابوالحقائق غلام مرتضى ساقى (8) کیا قرن اول یں بھوک ہڑتا لیں احتجاجی جلے جلوں ہوئے تھے؟ ھاتو ابر ھانکھران کنتھ صادقین

اگریے ہوتو دلیل اوا اور اگر بہ کہوکہ ان پروگراموں کا مقصد انتہاجے دیں "اور" عظمت
رسالت "کا ظہار ہے ان کی اصل پہلے نہ مانوں ہیں موجود تھی آتی صرف طریقہ بدل گیا ہے۔
تو ہم بھی یک کہیں گے کہ آمد مصطفیٰ سائنڈ آئی ہے میلا وصطفیٰ سائنڈ آئی ہے ڈکر والا دہ "جشن میلا دکی اصلے آتی ہوئی ہے تھا ہوگا کہ میلا داور جشن میلا دکا مقصد اصلیٰ تر آن وحدیث اور عمل سحابہ بڑی ہی ہے کہونکہ انداز بدلنے سے حقیقت ٹیس برلتی ۔
ہوئی انداز بدل گیا حقیقت وہی ہے کہونکہ انداز بدلنے سے حقیقت ٹیس برلتی ۔
ہوئی تھی اور آج جدید آلات سے جور بی ہے ایسے بی آمدِ مصطفیٰ سائنڈ آئی ہرخوشی اس وقت ہوئی اور آج جی جدید آلات سے جور بی ہے ایسے بی آمدِ مصطفیٰ سائنڈ آئی ہرخوشی اس وقت ہوئی اور آج بھی جدید آلات سے جور بی ہے ایسے بی آمدِ مصطفیٰ سائنڈ آئی ہرخوشی اس وقت ہوئی اور آج بھی جدید آلات سے جور بی ہے ایسے بی آمدِ مصطفیٰ سائنڈ آئی ہوئی ہوئی اس وقت ہوئی اور آج بھی جدید آلات سے جور بی ہے ایسے بی آمدِ مصطفیٰ سائنڈ آئی ہوئی ہوئی ہوئی صاحب ناطانیں کہ سکتا ۔
جس کے تھی اور آج بھی جدید آلات سے جور بی ہے اسے بھی کوئی صاحب ناطانیس کہ سکتا ۔
جس کوئی گی اور آج بھی جدید انداز میں موجود ہے ۔ اسے بھی کوئی صاحب ناطانیس کہ سکتا ۔
جس کوئی تعلی اور آج بھی جدید انداز میں موجود ہے ۔ اسے بھی کوئی صاحب ناطانیس کہ سکتا ۔

#### میلادمنانےکےفوائد:

ميلا دمنانے كے درئ ذيل فوائد ہيں:

اس ہے شرک کی فئی ہوتی ہے اور تو حیدالی کا اعلان کیونکہ خدا کا میلا دُنین ہوا جبکہ
آپ سی فاتی ہے کہ کا میلا و ہو ہے اضدا کی شان اکمی یا یائی و کئی و کئی گئی ہے۔ نبذا میلا و
منا کر ہم بتاویت میں کہ آپ سی فاتی ہے خدا نہیں بلکہ مجبوب خدا (ہی وسی فاتی ہے) ہیں۔
منا کر ہم بتاویت میں کہ آپ سی فاتی ہے خدا تھی میں میں میں میں ہے فقیم فقت کا شکر ریا واکمیا ہے تا ہے۔
میلا والمبنی سی فیلی ہے منا کر خدا اتعالی کی سب سے فقیم فقت کا شکر ریا واکمیا ہے تا ہے۔
میلا دمنا کر و نیا والوں کو آپ سی فیلی ہے گئی ان وشوکت اور رفعت و منزات ہے آگا ہ

جیے ہمارے سرکاریں ایسائیں کوئی . میلاد منا کرفتم نبوت کا اعلیان عام کرتے ہوئے ہم بتادیے ہیں کہ ہم آج بھی دامسِ ( جُمْع الزوا كذ جلير 8 "سنى 332 )

#### سيدتناعائشه صديقه ﷺ اور تذکره ميلاد:

الله المنظور في كريم من المنظائية في معفوت سيد تناعا كشرصد يقد بني فيات كي ياس البين ميلاد كالذكر وكيار چنا في حضرت سيد تناعا كشرصد يقد بني في بيان كرتى ثين: تنا كور سول وَقَادُ وابو بكور النَّافُؤ ميلاد همها عندى ترجمه: "رسول الله من في الاورسيد نااو كرصد بن المنظر عندي المنظر الى الجداد "منو 68) ( جمع الزوائد البدو" صنور 63 ما للطر الى الجداد "منور 63 ما مم للطر الى اجلد 1 "منور 68)

## حضورنبیکریمﷺنے سوموارکاروزورکھکراپنا میلادمنایا:

محرت ابواتاً ده انصاری طافقهٔ بیان کرتے بیں کہ:

ترجمہ:" بیٹک رسول اللہ سائٹریٹی ہے سوموار کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ عظیم نے ارشاد فرمایا:" میدوہ دن ہے جس دن میری ولادت ہوئی اوراک دن میری بحثت ہوئی اوراک دن میرے اوپرقر آن نازل کما گما۔"

(سیح مسلم جلد 1 صفح 368 مسن کبرئ للنسائی جلد 2 رقم الحدیث 38182 مسن کبرئ للنسائی جلد 2 رقم الحدیث 182 ه۔ سنن کبرئ للبینتی جلد 4 صفح 286 ' رقم الحدیث صفح 179 ۔ مسندا ہام احد بن صبل جلد 5 صفح 296 ۔ مسنف عبدالرزاق جلد 4' جلد 5 صفح 296 ۔ مسندا ہوسلی جلد 1 'صفح 134 ' رقم الحدیث 44) ۔ صفح 296 ۔ مسندا ہو چلی موسلی جلد 1 'صفح 134 ' رقم الحدیث 44) ۔

#### حضور نبی کریم ﷺ اور ضیافت میااد:

صفورسرور کا کنات مل فالی نے اپنا میلا وشریف متاتے ہوئے اور اللہ تعالٰی کا

# بنسير الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

#### محفلِ مصطفى الشير اور تذكره ميلاد:

حضورتی کریم سائی آیا نے اپنی محفل میں اپنا میلاد پڑھ کر اپنا میلاد منایا چنا تی حضرت کریاض میں ماریہ خاتی اپنا میلاد منایا چنا تی حضرت کریاض میں ماریہ خاتی التا میں کر حضور نی کریم سائی آئی نے ارشاد فی ان عنده الله مسکتوب خاتی النبیدی وان ادم له نجدل فی طیفته وساخیر کم باول امری انادعو قابر اهیم وبشارة عیسی ورؤیا آئی التی رأت حین وضعتای وقد خرج بها نور اضاء لها منه قصور الشام.

ترجمہ: '' پیشک میں الند تعالیٰ کے نز ویک آخری نجی لکھا ہوا تھا جب آ دم ظیار تیا این فحیر میں لوٹ رہے شخط میں تم کو اپنی پہلی حالت بتا تا ہوں میں وعائے ابراہیم (میرند) ہول اور بشارت عیسیٰ (عبانیہ) ہول اور ابنی مال کا وہ نظارہ جوں جو انہوں نے میرے میلاد کے وقت دیکھا کہ ان کے سامنے ایک نور ظاہر جواجی سے ان کیلئے شام کے محلات روش ہوگئے ۔''

(مندا، م احمد بن عنبل جلد 4 " صني 7 1 1 مشكلة والمصافئ" صني 1 3 1 5 أثم الكبيرللطيراني المسئدا، م احمد بن عنبل جلد 4 " صني 130 مسئو 180 و 18 مسئو 130 مسئو 180 مسئو 180 مسئو 130 مسئو 180 مسئو 130 مسئو 130 مسئو 130 مسئو 130 مسئو 130 مسئو 140 مسئو 150 مسئو

حافظ ﷺ فی فرماتے ہیں کہ 'اس صدیث کی شدھن ہے''۔

#### منایا:

🖈 - رسول الله ما ينافي في أرشاد فرمايا:

كرامتي عديربي ولدت مختومامسر ورأ

ترجمہ:"میزے دب کے ہال میری بیجی کرامت (انزاز) ہے کہ میں ختند

شده اور ناف بريده بيدا جوا"\_

( مجمع الزوائدُ جلد 8 منتي 391\_ أنجم الكبير الطبر اللهُ جلد 2 منتي 59\_ والأل المنه لا طلد 1 م صنح 100 لا في قيم - الثقاء جم يف حقوق المصطفى الأنتاجية جلد 1 سنح 54)

الماريم الله الماريم ا

اول ماخلق اللهنوري

ترجمه: "الله تعالى في سب مليم مر سنوركو پيدافر مايا"

( زرقانی شرح مواہب لدند جلند 1 'صلحہ 48۔ ندارج النهوۃ' جلد 2 'صلحہ 2۔ مرقات الفاتع' جلد 1' صلحہ 167 ۔ مطالع المسر ات' صلحہ 129 ۔ تفسیر روح المعانی' جلد 5' جزء8' صلحہ 71 ۔ مکتوبات امام ربانی' وفتر سوم' مکتوبے نمبر 122 )

تذكره پيدائش و بعثت او رمحفل ميلاد:

الله معنور نی کریم علی نے اپنی پیدائش اور بعث کا تذکرہ کر کے اپنا میلادمنایا۔

سرور کا تنات سی فالیا نے ایک پیدائش اور بعثت کے متعلق ارشا وفر مایا:

كنت اول الهنبيين في الخلق وآخر همر في البعث ترجمه:"مين پيرائش بين تمام انبياء شيخ سيداول بون اور بعثت مين سب

ے آ فروں۔"

(ولأكل المنيع وّلا لي نُعيم جد 1" صلحه 6 روسائع كبرن جلد 1 رومنشور جد 5" صفحه 185 \_تقرير ابن محيّر جلد 3"صفحه 469)

تذكره نورانيتِ مصطفى ﷺ اور محفلِ ميلاد:

شکراداکرتے ہوئے اپنی ولادت کی خوشی میں بکرے ذریح کرکے ضیافت کا اہتمام کیا۔ چنا ٹیچہ حضرت انس مٹائٹڑ بیان کرتے ہیں کہ:

الى النبى الشعن عن نفسه بعد النبوة

ترجمہ:" می كريم مل فالكيم في اعلان بوت كے بعد اپنا عقيق كيا\_"

(سلن كبرى للنيم قى عبد 9° سفر 300° قى الحديث 43 \_ نشخ البارئ جلد 9° صفح 595 \_ تبذيب الاسماء واللغائث جلد 2° صفح 557° قى الحديث 962 \_ تبذيب المجذيب جلد 5° صفح 340° قى ولحديث 661 \_ تبذيب الأكمال جلد 16° صفح 32)

الله عند المام جلال الدين سيوطى مُرينية التونى 119 هاس حديث مباركه سے ميلاد الله عن علاق الله على الله الله على ميارك سے ميلاد الله عن الله على ال

''یوم میلادالنی سائن آیا کی منانے کے خوالہ سے ایک اور دلیل مجھ پر ظاہر ہولی ہے جمہ نے اہام بھی برظاہر ہولی ہے جمہ اہام بھی بھی بھی بھی بھی بھی ایک ہوئے ہے تھا اس بھی نواز سے کہ نبی کر میم منافی آیا ہے کہ انہا کہ اور دوراس کے کہ آپ سائن آیا ہے کہ انہا کے اور والو برالمطلب آپ سائن آیا ہی بیدائش کے سائویں روز آپ سائن آیا ہی بیدائش کے سائویں روز آپ سائن آپ کے وادو کی ایک میرا آپ سے دھت کی جہ سے کہ اور میں اور دیگر المام کے لئے خود عقیقہ کیا۔ ای طرح امارے لیے بھی مستخب ہے کہ ہم بھی اظہار کے لئے خود عقیقہ کیا۔ ای طرح امارے لیے بھی مستخب ہے کہ ہم بھی اظہار کریں اور کھانا کھلا تیں اور دیگر حضور سائن آپ اور دیگر است کے میں کو افتہار کریں اور کھانا کھلا تیں اور دیگر عیادات بھالا تیں اور دیگر عیادات بھالا تیں اور دیگر عیادات بھالا تیں اور دیگر کا اظہار کریں۔'' (میں المقد فی عیادات بھالا کی اور خوق کا اظہار کریں۔''

حضورنبي كريم والمشائد نهاينا اعزاز بيان كركه ايناميااه

نورے کروبوں میر بنورے روحاتیوں میر بنورے فرشے میر بنور ہے جنت اور اس کی تمام تعشیں میرے نور سے، ساتوں آسانوں کے فرشتے میرے تورے سورج و چانداور ستارے میرے تورے ،عقل وتو ٹیق میرے نورے پشہداء معادت منداورصافحین میرے نور کے بیش ہے ہیں۔ پھرالندنعالی نے ہارہ ہزار پروے پیدافر ہائے توانند تعالی نے میرے توریح چو تھے جز کو ہر پردہ میں ہزارسال رکھا اور بیدمقامات عبودیت سکیبند مبراور صدق یقین تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نور کو ہزار سال تک اس پر دہ میں غوط زن رکھا۔ جب اے ان پردول سے نکالا اور اے زمین پرمشمکن کیا تو اس ے مشرق ومغرب یول روش ہوئے جیسے تاریک رات میں جراغ۔ پھراللہ تعالی نے حضرت آ وم فلائق کوز مین سے پیدا کیا توان کی پیشانی میں نور رکھا۔ مجراے شیٹ علیشنا کی طرف منتقل کیا، مجروہ طاہرے طیب اور طیب ے طاہر کی طرف چھٹی ہوتا ہوا عبداللہ بن عبدالمطلب کی پشت میں اور حضرت آمنہ بنت وہب کے شکم میں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چھے دنیا میں پیدا فرما کر رسولوں کا سردار آخری نبی رحمۃ للعالمین اور روش اعضاء والوں کا قائد · ہنایا۔اے جابرایوں میرے نبی کی تخلیق کی ابتدا ہوئی۔''

(الجزء المنقود من منصف عبدالرزاق رقم الحديث 18 - المواهب اللدية على المبدال المنقود من منصف عبدالرزاق رقم الحديث 18 - 14-72.

قرح شفاء للقارئ جلد2 صفى 416 - مولدالروى في المولد المنوى صفى 24 با 45 - رقائل الاخيار المب في تخييل نور كدمان تا على 131 ور 312 و 310 - كشف التفاص 311 اور 312 و 312 المجدال المبدن على محقد الجواهر الشين عبن فمبر - الفضل المبدن صلى 337 ناه 348 - السيرة التلابية جلد 1 ص 50 - تاريخ المجيس جلد 1 صفى 190 - مطالح المسر الت شرح والأكل الخيرات سفى 129 أ221 اور 264 - فيوش المجيس جلد 1 صفى 98 - مرائل مراوس في 12 - فيادى حديث شفى 13 أخيرات سفى 379 الحديث التدرية شرح العلم اينته والموادن على حديث الموادن على المعربية المعربية الدياب اول فصل اول صفى 9 - صلاة الصفاء صفى 83 تا 104 - مثور الموادن في مولد سيد الأمن والجان صفى 45 - 46 - معارج المنوة المبدوس في 125 - تغير بحث الورك المناوق معارج المنوة على 125 - تغير بحث الورك المنوة المبدوس في مولد سيد الأمن والجان صفى 45 - 46 - معارج المنوة على 50 - تغير بحث الورك

منه صنور نبی کریم مانفیاییم نے اپنی نورانیت بیان کرکے اپنا میلاد منایا۔ چنانچ جعفرت جابر ڈافٹوز بیان کرتے ہیں کہ'' میں نے صفور نبی کریم مانفوز پنر سے پوچھا۔''اللہ تعالی نے سب سے پہلے کون می چیز پیدا کی؟'' توآپ من فی چیز نے فرمایا:''اے جابر! وہ تیرے نبی کا نور ہے اُللہ تعالی نے اسے پیدا فرما کراس میں ہر خیر پیدا کی اور اس کے بعد ہر شے پیدا کی اور جب اس نور کو پیدا فرما یا تو اسے بارہ ہزار سال تک مقام قرب پراپے سامنے فائز دکھا۔

پھراک کے چارجھے کیے ایک حصہ ہے عرش وکری ، دومرے حصہ سے حاملین عرش ، اور (تیسرے جھے) خاز نین کری پیدا کئے' پھر چو تھے حصہ کو مقام محبت پر ہارہ ہزاد سال قائم رکھا۔

پھراسے چار میں تقلیم کیا ایک سے قلم' دوسرے سے لوح' تیسرے سے جنت بنائی' پھر چو تھے کومقام خوف پر ہارہ ہزار سال رکھا۔

پھراک کے چاراجزائے ایک جزیے فرشتے 'دومرے سے سورج ، تیسرے سے چانداور ستارے بنائے ۔ پھر چوشتے جز کو مقام رجاء پر بارہ ہزار سال تک رکھا۔

گھراس کے چارا جزاء بنائے ایک سے عقل دوسرے سے علم و حکمت ، تیسر سے سے عصمت و تو فیق بنائی ۔ گھرچو شے کو بارہ ہزار سال تک مقام حیاء پر دکھا۔ پھر اللہ تعالٰ نے اس پر نظر کرم فرمائی تو اس نور کو پسیند آیا 'جس سے ایک لاکھ چوجیں ہزار قطر سے جھڑ ہے تو اللہ تعالٰی نے ہر قطرہ سے بی کی روح یارسول کی روح پسیدا کی ۔۔

پھرارداح انبیاء نے سانس لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سانسوں سے تا قیامت ادلیاء شہداء سعادت مندوں اور فر مانبر داروں کو پسند فر ما یا۔ پس عرش وکری میرے اک ستارہ عرش کی تغمیر سے پہلے بھی تھا سملی والا خاک کی تعبیر سے پہلے بھی تھا

19

فرشتے تھے درآدم تھا ند ظاہر تھا خدا پہلے بے ساری خدالی سے تحد مصطفیٰ ساتھ پہلے پہلے

ا مام زین العابدین برای این والد گرا می حضرت امام حسین برای نیز سے اور وہ اسے والد گرامی حضرت علی الرتضنی برای نیز سے روایت کرتے ہیں کہ:

ان النبيﷺ قال كنت نورابين ينكى ربى قبل خلق آدم عَيْنَهُاربِعة عشر الفعام.

تر جمہ:'' رسول اللہ سلی تھائے تی ارشاد فر ما یا:'' میں حضرت آ دم علائلی کی تخلیق سے چودہ بزار سال پہلے اپنے رب کی ہارگاہ میں ٹور کی صورت میں موجود تھا۔'' (اسیر قالعلیہ جلد 1 'صفحہ 47)

**فائدہ:**اس روایت کو کالٹین میلاد کے ایک گرود کے تکیم الاَمت اشرف علی تھانو کانے بھی این کتاب' فشر الطیب' صفحہ 17 پرنقل کیاہے۔

#### ایک ضروری و ضاحت:

بظاہر تو اس روایت اور اس سے دومری روایت بٹی نگراؤ نظر آتا ہے کہ پھکی روایت کے گاظ سے مدت زیادہ بنتی ہے اور دومری روایت بی صرف چود ہزارسال بنتی ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے دیو بندی مولوی اشرف علی تھاٹوی نے لکھاہے کہ:

''چودہ بزار دالی روایت ہیں کم کی آئی ہے زیادہ کی آئی ٹیس البذا شبہ ندر ہے رہ گئی بات کہ شخصیص کیوں فرمائی گئی توممکن ہے جس مجلس ہیں حضور سائی تائی ہے نہ فرمایا اس میں کوئی تذکرہ ہی ایسا چل رہا ہو ایسی کسی حوالہ سے چودہ سال کی مدت کا ذکر یا سوال ہوا ہوا در حضور سائی کی ہے ای شمن میں جواب ارشاد جند 8 سنى 56 يتغيير عمائس البيان جلد 1 سنى 238 \_ اليواقيت كالجوا مرجلد 2 سنى 20 \_ شرف المصطفى جلد 1 سنى 703 للمركز كوش ماليق المعهوم رقم الحديث 128 ) \_

اس کے علاوہ اس حدیث مبارکہ کو خالفین اہل سنت میں سے ویوبندی فرقہ کے امام اشرف کی تفاقوی نے اپنی کتاب'' نشر الطبیب''میں نہ صرف نقل کیا ہے بلکہ اس پر بوراباب باندھا ہے۔ مہل قصل'' نورٹھری سی ڈیٹی کیا '' کے بیان میں ۔ اور مولوی ذکر یا مصنف'' فضائل افغال''نے'' العظور الجموعہ' صفحہ 41 پرنقل کیا ہے۔

# حضرت جبریل سیام کے سامنے تذکرہ میلاد:

ترجمہ: '' بنی کریم مالیاتیا نے حضرت جریل این علیہ السلام سے یو چھا: ''اے جریل! بناؤ تمہاری عرکتنی ہے؟''

جریل نے عرض کیا: '' یارسول الندساؤیڈائیڈ! عمر کا تو جھے کو کی انداز دہی ٹیمیں بس اتنا یا دہے کہ (کا مُنات بنے سے پہلے اللہ تعالی کے علیات عظمت میں ہے) چو تھے پردہ عظمت میں ایک (نورانی) ستارہ ستر ہزار (70000) سال کے بعد ایک مرتبہ چھا کرتا تھ ، اور میں نے وہ ستارہ بھتر ہزار (72000) مرتبہ دیکھا ہے۔'' حضور نبی کریم من ٹائیڈیٹر نے (مسکراکر) فرما یا: '' مجھے اسپے رب کی عزت کی تشم اے جریل اوہ ستارہ تو میں بسی تھا۔'' (السیر قالحلیہ جلد 1 مسلے 47)

(نشرالطيب صفح 17)

تذكارِ اسمِ محمدﷺ اور محفلِ ميلاد:

من ورسول الله من توليم نه الرشاد فرمايا: "جب الله تعالى في زين كو پيدا فرما بإاورآ سانول كي طرف قصدفر ما يااوران كوسات طبقات كي صورت بين تخليق فرمایا اور عرش کوان سے پہلے بنایا توعرش کے پائے پر تھر رسول اللہ خاتم الانبیاء ككهاء اور جنت كوپريدا فرمايا جس ميں بعد از ال حفزت آدم اور حضرت حواطبي کو تشہرایا تومیرانام نامی جنت کے درواز ول پر، آک کے درختوں کے پتوں اور الل جنت ك تيمول يرتكها، حالا تكدابهي آدم منية أي كروح وجهم كاباجي تعلق خبیں ہوا تھا پس جب ان کی روٹ کوچسم میں داخل فر ما یا اور زندگی عطا فر ما کی تو تب انہوں نے عرش معظم کی طرف نگاہ اٹھائی تو میرے نام کوعرش پر ککھا ہوا و یکھاءاس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا یا کہ 'میتمہاری اولا دیسے مر دار ہیں۔'' جب ان کوشیطان نے دھوکہ دیا تو انہوں نے بارگاہ اٹبی میں توب کی اور میرے تام سے بی شفاعت طلب کی ۔'' (الوقام باحوال المصطفیٰ جلد 1 مسلور 33) المام احمد بن محمد بن قسطوا في مينية لقل فرمات إي كد:

انه لما خلق الله تعالى آدم الهمه ان قال يارب لم كنيتني ابا محمد قال الله تعالى ياآدم ارفع رأسك فرفع رأسه فراي نور محمد ﷺ في سرادق العرش فقال يارب مأهن النور قال هذا نور نبى من ذريتك اسمه في السماء احمد وفي الارض محمد

لولالاماخلقتكولاخلقت سماءولاارضا.

ترجمہ: "جب اللہ تعالی نے حضرت آوم عیافی کو پیدا فرما یا تو آپ عیافی کو نام محمد کے ساتھ الوحمد کی کنیت سے بلایا۔ آپ نے عرض کیا: "باری تعالیٰ! میری بیکنیت کیسے ہے؟"

توالله تعالى نے فرمایا:" ایٹا سراٹھاؤ"

آپ نے اوپر ویکھا تو عرش پر اور محدی سائٹائیا جلوہ گرتھا۔ حضرت آوم علائلا نے یوچھا: ''ہاری تعالی اینور کس کا ہے؟''

تو الشرتعالی نے ارشادفر ہایا: ''میر محمد (سائلیڈیٹر) کا نور ہے، یہ تیری اونا و میں سے جول گے۔ ان کا نام آسانوں میں احمد (سائلیڈیٹر) اور زمین پر محمد (سائلیڈیٹر) ہے، اگر میں اسٹے پیدائہ کرتا تو نہتیں پیدا کرتا اور ندز میں اور آسان کو پیدا کرتا۔''

(المواهب الله ينهُ جلند 1 "صلحه 19)

''جب الله لغالي نے محمد عربی سائٹائیے ہے پیکر یشری کو پیدا کرنے کا ارادہ فر مایا تو حصرت جبرائیل امین علیانیا کو تھم ویا کہ 'ایسی مٹی میرے پاس لے آؤجو حضرت عبدالمطلب کے بینے حضرت عبداللہ جن نیز کی پشت مبارک تک آن پہنچا۔'' (المواہب اللہ پینجلد 1 سغیہ 23۔الوفاء با حوال الصطنی 'جلد 1 صغی 34:35) اللہ نے اپنے تور کا جلوہ دکھا دیا سب نور کو ملا کے محد من کھاپہنچ بنا دیا

#### ولادتِ مصطفى أَنْ اللَّهُ لَكُم وقت نوركي بارش:

ان ہے حضرت مثمان بن الجی العاص والنظر بیان کرتے ایس کدان کی والدہ نے ان سے بیان کہا کہ: بیان کہا کہ:

شهدت آمنة لما ولد رسول الله الله المعاض على المعاض نظرت لنجوم تدلى حتى الى لاقول: الها لتقعن على فلما ولدت خرج منها نورا ضاء له البيت الذى نحن فيه والدار فلماشيء انظر اليه الانور

ترجمہ: '' جب ولا دت نبوی مل فقایم کا دفت آیا تو ہیں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیما کے پاس تھی ہیں و کیے دہی تھی کہ ستارے آسان سے بیٹیج ڈھلک کر قریب ہورے ہیں بہاں تک کہ ہیں نے محسوں کیا کہ دہ میرے اوپر گر پڑیں گے۔ پھر جب آپ مان فائل کے اور سے باسعادت ہوئی تو سیدہ آمنہ سلام اللہ علیما سے ایسانور نگلاجس سے بورا گھرجس ہیں ہم شعے اور حویلی جھمگ کرنے گی اور محصور میں کے دور میں کا کہ اور میں کہا ہور کی اور میں ایس جم سے اور حویلی جھمگ کرنے گی اور میں میں ایس جم سے اور حویلی جھمگ کرنے گی اور میں میں جم سے ایسانور تکاری کرنے گی اور میں میں ایس جم سے اور حویلی جھمگ کرنے گی اور میں میں جم سے اور حویلی جھمگ کرنے گی اور میں میں جم سے اور حویلی جھمگ کرنے گی اور میں میں جم سے ایسانور کی کی اور میں میں جس میں کرنے گی اور میں میں کی میں کرنے گی اور میں کرنے گی اور میں میں کرنے گی کرنے گی اور میں کرنے گی کی کرنے گی کرنے گیا کرنے گی کرنے گی کرنے گیا کرنے گی کرنے گیا کرنے گیا کرنے گیا کرنے گی کرنے گیں کرنے گی کر

مجھے ہرائیک چیز میں نور ہی نورنظر آیا۔'' (الحجم الکبیرلطبر انی اجلہ 25' سنح 147۔186' رقم الحدیث 355۔457۔136 مالا وروی سنحہ 47 2۔ تاریخ الامم واللوک للطبر ی جلد 1' سنحہ 4 5 4۔ الاحاد الثانی مسنحہ 1 3 6' رقم الحدیث 1094)

الله المستركة المسترخ التي المستقل المنظيم بينية كى ولا دت كوا تعات بيان كرت المستركة التعات بيان كرت المستركة المتركة المتراق المين المستركة المستركة المتراق المين المستركة المستركة المتراق المتركة المترك

لما فصل مني خرج معه نوراضاء له مابين المشرق الي

میرے مجوب پاک کے جسم اقدی اور جسد اطبر کی تخلیق کے لاکن ہو'۔
تو وہ سفید مٹی کی ایک شخص روضہ اطبر والی جگہ ہے لے کر بارگا و خداو تدی بیں
حاضر ہوئے تو امر خداو تدی ہے اس کو تسلیم کے پائی سے گوند ھا گیا۔ پھر نو و
نبوت اس بیس رکھ کر اس کوعرش و کری لوح وقلم اور آسانوں اور زمینوں بیس
ہرجگہ پھرایا گیا تا کہ ہر شے صفور سائٹے آپانے کے شرف و کمال کو پچپان نے ۔''
ہرجگہ پھرایا گیا تا کہ ہر شے صفور سائٹے آپانے کے بعد نو وقعہ کی سائٹ آپیج تو ان کی
آپ تی سے مروی ہے کہ' تخلیق آ دم علیاتھ کی پیشانی سے جھلکنے والے انوار سے
گھوں ہوتا تھا۔ اور ان سے کہا گیا ''اے آ دم علیاتھ ! بیہ تیری نسل میں پیدا
محسول ہوتا تھا۔ اور ان سے کہا گیا ''اے آ دم علیاتھ ! بیہ تیری نسل میں پیدا
ہونے والے انبیا و و مرسلین کے مردار ہیں۔''

جب حضرت حواء وَاللَّهُ اللَّهِ الطهر مين حضرت عَيث عليائيا منتقل ہوئے تو وہ فورجہ فورجہ حضرت حواء کے بطن اقدی کی طرف منتقل ہوگیا، وہ ہر دفعہ دو ہڑواں نورجھی حضرت حواء کے بطن اقدی کی طرف منتقل ہوگیا، وہ ہر دفعہ دو ہڑواں نورجهی حضرت میں اسوائے حضرت میں علیاتھا کے، کیوں کہ وہ آ محضرت میں المانی ہوئے اور سب بھائیوں سے میں المانی ہوا ہوئے اور سب بھائیوں سے مرشبہ و کمال کے لحاظ سے میکیا ہیں۔ نبی المانی المانی علیاتھا کا نور اثور کے بعد مرشبہ و کمال کے لحاظ سے میکیا ہیں۔ نبی المانی المانی المانی اور پاک رحموں میں منتقل کیا تا آئید آپ کی والاوت باسعادت ہوئی۔''

سوبیدهست نسلاً بعدنسلاً حضور سل الفالد کے نسب مبارک کا برفر دائے بیٹے کو کرتا رہا تا آتکہ رید نور تمام زمانوں میں پاکیزہ پشتوں اور پاکیزہ رحموں سے منتقل ہوتا ہوا بعثت من خير قرون بني أدم قر نافقر ناحتي كنت من القرآن الذي كنت منه

تر جمہ: ''میں ہرزمانے میں بنوآ دم کے بہترین لوگوں میں بھیجا گیا ہوں حتی کہ جس زمانے میں میں ہوں۔''

( مي بخاري جلد 1' سنحد 3 0 5 مندامام احد بن عنبل جلد 2' صنحد 3 7 3 مقطوع المصافحة صنحه 511)

# حضورنبی کریم ﷺ نے اپنے قبیلے اور نسب کی فضیلت و شرافت بیان کرکے اپنا میلاد منایا:

الله معفرت عباس بن عبدالمطلب التأثيّة بيان كرتے قبل كدوہ نبى كريم ماليّة إلى كا خدمت بيل آئے، گويا انبول نے (آپ كانب كمتعلق بكھ منا قبا) بيل فبى كريم ماليّة الله منبر بركھ سے بوت اور فرمايا:

من انا فقالواانت رسول اللهقال انا عمد بن عبداللهبى عبدالمطلب ان الله خلق الخلق فجعلنى فى خيرهم ثم جعلهم فرقتين فجعلنى فى خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلنى فى خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلنى فى خيرهم بيتافانا خيرهم وخيرهم بيتا.

ر جمه: «ميل كون ايول؟"

صحابہ کرام رفحانی نے کہا: '' آپ پرسلائی ہو،آپ رسول اللہ مرافظیۃ ہیں۔'' رسول اللہ ملافظیۃ ہے ارشاد قربایا: '' میں تھر بن عبداللہ بن عبدالطلب ہوں۔ جب اللہ نے تخلوق کو پیدا کیا تو بھے سب سے بہتر گروہ میں رکھا' پھر جب تبائل بیدا کیے تو مجھے سب سے بہتر قبیلہ میں رکھا، جب جا تیں پیدا کیں تو بھے سب سے بہتر جان میں رکھا' پھر جب تھر پیدا کیے تو بھے سب سے بہتر تھر میں المغرب.

ترجمہ:''جب سرورووعالم سی ایج کا فلہور ہوا تو ساتھ ہی ویسا نور نکلاجس سے مشرق تامغرب سب آفاق روش ہو گئے ۔''

(السيرة النهويدا إبن عما كرُ جلد 3 صنح 46 صنوة الصنوهُ جلد 1 صنى 52 طبقات ابن سعدُ جلد 1 ' صنح 2 1 1 - البرابيد والتحاليُ جلد 2 'صنى 4 1 2 - كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيبُ جلد 1 مسنى 79 سيرت حليه ' جلد 1 صنى 83 سنائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظا كف لابن رجب جلبيُ منى 172)

ایک دوسری روایت میں سیروآ منه وظافتی بیان کرتی ہیں کہ:
''وقت ولادت مجھ سے ایک ایسا نور خارج ہواجس کی ضوء پاشیوں سے میر می

نگاہوں میں شام اور بھریٰ کے محلات اور باز ارروشن ہو گئے بیبان تک کہ میں نے بھریٰ میں چلنے والے اونٹوں کی گرونیں بھی ویکھے لیں۔''

( مي ابن حيان جلد 14 من و 313 رقم الحديث 6454 مستف عبد الززاق جد 5 من و 318 مستف عبد الززاق جد 5 من 318 مستن دارئ جلد 1 منو 152 رقم الحديث 15 منو 150 منو 150

## حضورنبیکریمﷺ نے اپنے زمانے کی فضیلت بیان کرکے اپنامیلادمنایا

حضرت ابو ہر يرو و الفؤ بيان كرتے ميں كه "رسول الله سي فائي لم فارشا و فر مايا:

عرب سے قرایش کو چنا، پھر قرایش سے بنوہاشم کو چنا' پھر بنوہاشم ہے (حضرت) عبدالمطلب کو چنا، پھر (حضرت)عبدالمطلب کی اولادیش سے بھے چنا۔'' (خیفات این سعد جلد 1 'منٹو 8 ۔ کنزانهمال رقم اللہ بیٹ 22321 ۔ بڑنی الجوائع رقم اللہ بٹ 15307) 'چین

ان الله غزوجل خلق السهوت سبعاً فأختار العليامنها فا سكنهامن شاءمن خلقه ثمرخلق انخلق فاختار من انخلق آدم؛ واختار من بني آدم العرب؛ واختار من العرب مضر· واختار من مضرقريشاً واختار من قريش بني هاشم واختارني من بني هاشم فأنا من خيارالي خيار في احب العرب فبجى احبهم ومن ابغض العرب فببغضي ابغضهم ترجمہ:" بیشک اللہ تعالیٰ نے سات آ سانوں کو پہیرا کیا اور ان میں سے اوپر والحيا سمان كوفضيلت وى اوران مين جس مخلوق كو جابار كھا۔ اور سات زمينول کو پیدا کیا اوران میں او پر والی زمین کوفنسیات اوراس میں جس تلوق کو جابا رکھا لِحُلُوق کو پیندا کیا تو اس میں بنوآ دم کوسب مخلوق پرفضیات دی اور بنوآ دم میں سے عرب کو چن لیا اور عرب میں مصر کو چن لیا' مصر سے قریش کو چن لیا' قریش سے بنوہاشم کو چن لیا اور بنوہاشم سے جھے چن لیا جس نے عربوں سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ال سے محبت کی اور چس نے عربول ہے بعض رکھا اس نے مجھ سے بغض کی وجہ ہے ان ہے بغض رکھا۔"

(ولائل الناء قال الي تعم خلد 1 "صفح 58-59 رقم الحديث 18- المعم النبير رقم الديث 1366 \_ جمع الزوائد خلد 8 "صفح 615 \_متدرك حاكم خلد 4 صفح 73 \_ولائل المنبوع الكيمتي "جلد 1 "صفح 171 -172 \_البرايه والنمائي جلد 2 "صفح 211) \_

کے حضرت سیرنا انس بن ما لک ٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ'' رسول الله سائٹلائی کے نے خطبہ ویتے ہوئے ارشا وفر مایا:

رکھا۔ پس میر انگھر ہتی سب ہے بہتر اور میری جان بھی سب ہے بہتر ہے۔'' (جامع تر ہذی جلد 2 'صفحہ 251۔ مسند امام احمد بن طنبل جلد 1 'صفحہ 210۔ ولائل النبوۃ للبہتی' جلد 1 'صفحہ 167۔ ولائل النبوۃ لالی تعیم' جلد 1 ' رقم الحدیث 16۔ مشکوۃ المصاح صفحہ 513۔ مستدرک حاکم جلد 3 صفحہ 276۔مصنف ابن الی شیبہ جلد 7 'صفحہ 409)

ان معرت والله بن التقع والفؤر بيان كرت إلى كدرسول الله مل في المثار الشاء المثار الله المنظيم في المثاد فرمايا:

ان اننهاصطفی من ولد ابراهیم اسماعیل واصطفی ولد اسمعیل بنی کناته واصطفی قریشا من کناته واصطفی من قریش بنی هاشم واصطفائی من بنی هاشم.

تر جمہ: ''اللہ تعالیٰ نے اولا واہرائیم میں ہے اسائیل کو چنا اور اولا واسائیل میں ہے کنا نہ کو چنا' بنو کنانہ ہے قریش کو چنا' قریش ہے بنو ہاشم کو چنا اور

بنوہاشم سے مجھے چنا۔'' (صحیح مسلم' جلد2' صفی 245۔ جامع ترندی جلد2' صفی 201۔ مسندامام احمد بن طنبل جلد4' صفیر 7 0 1۔ مشکو ڈالمصانیخ' صلی 1 1 5۔ جامع ترندی' کماب المناقب۔ طبقات کبری' جلد1 صفیر7۔ دفائل المنبو ڈللیوپٹی جد1 صفی 165)

سيرناش الرفطى في في الرسول الدول ال

ترجمہ: "اللہ تعالی نے زبین کے دوجھے کیے اور جھے ان بیس ہے ہے۔ سے بیس رکھا کچراس نصف کے تین ھے کیے اور جھے ان بیس سے تیسرے حصہ میں رکھا جو سب سے بہتر اچھا اور افضل تھا۔ گھر لوگوں میں سے عرب کوچٹا گھر محمر میں رکھا۔ پس میر آگھرانا سب سے افضل اور سب سے بہتر ہے اور میں خود سب سے افضل اور سب سے بہتر ہوں ۔''

(مندامام احر بُن حَمَّلُ عِلَد 4 صَفِي 165 -166 يسنى ابن ماجِهُ رَقَمَ الْحَدِيثِ 149 - جَامُح تر مَدَ كَا عِلْدِ 2 صَفِي 201 ° رَقَمَ الحِدِيثِ 3758 ° قال التر مَدَى عندا عند يت حسن تَشِح \_ أَحِمَ الكَبِيرُ عِلْدِ 20 صَفِي 286 ° رَقَمَ الْحَدِيثِ 13864 ـ ولاكل المنهِ لا تَشْمِيعَى عِلْدِ 1 صَفِي 168 -169 ) \_

# حضور نبی کریم ﷺ نے اپنے آبا ٹواجداد کی پاکیز گی اور شرافت بیان کرکے اپنامیلادمنایا:

الله حضرت سيرنا عبدالله بن عباس في فيناييان كرتے ہيں كدرسول الله ملي فيلي آبے في ارشاو فرمايا: "الله تعالى نے مجھے ( بينى مير ب لور ) كو حضرت آوم عليائية كى پشت ميں ركھا۔ اس كے بعد مجھے حضرت نوح عليائية كى پشت ميں ركھا۔ جب ان كى كشتى كنارے لگ دہى تھى ميں ان كے ساتھ تھا ' پھر مجھے حضرت ابرائيم عليائية كى پشت ميں ركھا گيا ' اس طرح ميں پاك پشتوں سے ہوتا ہوا پاك علیموں ميں ختل ہوا اور اپنے والدين كے ہاں آگيا۔''

( " تناب الثفاء ُ جلد 1 صلح 48 ما لخصائص الكبري علد 1 مسلح 39 مرالوفاء جلد 1 مسلح 35)

الله معفرت سيد ناعلى الرفضلي والفؤة بيان كرتے اين كدرسول الله من فؤات في الله عند مايا: "ميس فكاح سے پيدا جواجول أوم فلائتلاست سے كرحتی كه ميس البنی مال سے

پيدا ہواز ناسے پيدائيل ہوا۔'' المعجم الارسطانطير الٰ 'رقم الحديث 4725۔ دائل النبو ہ جلد 1 'رقم الحدیث 14 ۔ دلائل النبو ق<sup>المبيد</sup> اللہ جلد 1 'صفح 174 ۔ مجمع الزوائد اجمع عنو 217)

ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مؤفظینے نے ارشاد فرمایا:

"میرے مال باپ مجھی زنا سے نمیں ملے اللہ تعالی مجھے ہیشد سے پاکیزہ پشتوں سے یا کیزور حول کی طرف محقل فر اتا ربادر آس حالیکہ وہ صاف اور ''میں جھہ بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف بن تصی بن کلاب

بن کعب بن لوی بن غالب بن مهر بن ما لک بن نظر بن کنانہ بن مدر کہ بن

الیاس بن معتر بن نزار ہوں۔ جب بھی لوگوں کے دوگر وہ ہوئے بھے اللہ تعالیٰ الیاس بن معتر بن نزار ہوں۔ جب بھی لوگوں کے دوگر وہ ہوئے بھے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے سب سے بہتر گر وہ میں دکھا، پس میراا پنے باپ سے ظہور ہوا

(میاا د جوا) آتو بھے زیانہ جا ہلیت کی جد کاریوں میں سے کی چیز نے نہیں چھوا اور
میں لکار کے ذریعے بیدا ہوا اور میں بدکاری کے ذریعے پیدا نہیں ہوا جتی کہ
حضرت آ دم علیاتی ہے لیکر میں اپنے مال باپ تک پہنچا۔ پس میں بھی تم سے خیرا ور بہتر ہیں۔''

(ولأل المنه وللمبيئ جاء 1 صنح 4 7 1 - 5 7 1 - ناريخ وشق الكبيرجلد 3 اصنح 9 - 0 3 قرم الحديث 557 - البدايد وانتما بيجلد 2 مسنح 208)

الله المطلب بن ربید بن الحارث بن عبد المطلب بن ربید بن الحارث بن عبد المطلب نفافته بیان کرتے بین که

"الفعار نے نبی کریم ملافقائی کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا:"جم آپ کی قوم سے بیسننے بیں کہ تر سلافقائی کم مثال ایس ہے جیسے کیڑا کنڈی (گھوائے) میں مجور کا درخت اگ گیا ہو۔"

راوی نے کہا ہے کہ "ہم نے اس سے پہلے آپ کوان کی طرف نسبت کرتے جوئے ہر گزائیں سنا تھا۔"

آپ سی الی اید نے فرمایا: ''سنوا پیٹک اللہ تعالی نے ایک اللہ قال کی بیدا کیا پھراک کے دوگروہ کیے اور مجھ کو الن ش سے سب سے افضل اور سب سے بہتر گروہ میں رکھا۔ پھران کے قبائل بنائے اور مجھ کوسب سے افضل اور سب سے بہتر قبیلے میں رکھا۔ پھران کے گھر بنائے اور مجھ کوسب سے افضل اور سب سے بہتر اور ہر نبی نے میری صفت بیان کی اور زمین میرے نور سے چیک آخی ، اور بادل میرے چیرے سے برستا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جیھے اپنی کتاب کاعلم دیا ، اور آسانوں میں میرے شرف کوزیا دو کیا ، اور اپنے ناموں سے میرانا م بنایا کی عرش والائمود ہے اور میں مجر ہوں۔'' (البدایہ واٹھایہ جلد 2 'صفحہ 121) ایک مضمون کی حدیث مبار کہا مام این حجر عسقلمانی نے '' المطالب العالیہ جلد 4 ' صفحہ 177 ''اور ایام جلال اللہ بین المبیوطی نے ''ورمنٹور' جلد 6 صفحہ 298 '' پر آئل کی ہے۔

حضورنبی کریمﷺ نے اپنی محفل میں تمام انبیاء ﷺ پُراپنی افضلیت بیان کرکے اپنا میلادمنایا:

کے حضرت عبداللہ این عمیاس ڈاٹٹرڈ بیان کرتے ہیں کہ ایک کا این کہ ایک کا این کا این کہ ایک کا این کہ ایک کہ ایک ک

"آیک مرتبہ صحابہ کرام انبیاء کرام فیٹلا کی عظمت وشان کے بارے میں تذکرہ قرمارہے تھے، کسی صحابی نے کہا کہ" بیٹک ابرائیم علیائل کواللہ تعالٰ نے اپنا خلیل بنایا"

> وَاشَّغَذَ اللهُ إِبْرُهِيْمَ خَلِيْلُا۞ ايک نے کہا" حضرت مولی علائم ہے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا" وَ کَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَتْكُولِيَّا ﴾

ایک نے کہا'' میسیٰ علاِئم کھنۃ اللہ اور دوح اللہ بین' (انبیاء: 171) اورایک محالی نے قرمایا کہ'' آ دم علائم کواللہ نے چن لیا'' اِنَّ اللّٰهَ اصْطَلَقَی اُ دَمَّر وَنُوعًا

استے میں سرور کا مُنات مان اُلگایہ تشریف لے آئے۔ آپ میں الیانیہ نے ارشاد فرمایا: '' میں نے تمہاری گفتگوئی اور (انبیاء کرام کی عقمت وشان کے معاملہ میں) تمہاراتیجب کرنا بھی ملاحظہ کیا، یقیناً جیساتم کہدر ہے منصودہ (انبیاء کرام بھنہ) ایسے ہی منصے۔ مگر سنو! میں اللہ کا محبوب ہوں اور فخر سے نہیں کہنا میں ہی مہذب تھے اور جب بھی دوشاخیں نگلیں میں ان میں سے سب ہے بہتر شاخ میر بھا۔''

( دلائل المنه 7 لا بي أجيم ' جلد 1 ' صفحه 57 \_ النصائص الكبري جلد 1 'صفحه 64 \_ تهذيب تاريخ ومثق ' جلد 1 'صفحه 349 )

یک حضرت الس بڑا تھا ایان کرتے ہیں کہ دسول اللہ ما تھا تیا ہے ارشاد فرمایا:

''جب بھی لوگوں کے دوفرتے (ھے) ہوئے اللہ تعالیٰ نے جھے ان بیس ہے

'بہتر فرقہ میں رکھا۔ پس جھے اپنے والدین سے اس حال میں نکالا (پیدا کیا) گیا

کہ جھے زمانہ جا بلیت کی کوئی چیز فہیں پہنی تھی اور میں نکاح سے نکالا (پیدا

کیا) گیا۔ اور حضرت آ وم سے لے کرمیرے مال باپ تک میں زیا ہے فہیں

نکالا گیا 'پس میں خوداور میرے آ با وَاجِدادَتم میں سب سے خیر اور افسی ہیں۔''

زوائل الدہ تا تعہم تی جلد اسفیہ 174۔ تاریخ دشق کیر جلد 3 سفی 29 تم الدیث 555)

تذكره سفرنور مصطفى التكثير بزبان مصطفى التكثير

آپ پرمیرے ماں باپ فدا ہول جب حضرت آ دم طیابتیں جنت میں متھے تو آپ اس وقت کہاں متھے؟''

تو آپ سی ایش بیش می اور جب این اور بیان اور می ایش کی پشت میں تھا اور جب می سی تھا اور جب میں تھا اور جب میں تھا کی بیشت میں تھا کی بیشت میں تھا اور جب می بیشت میں اور جب می بیشت میں اور جب میں اور اللہ بین بھی اور اللہ بین بھی ایش میں اور جب میرے والد بین بھی ایر کاری پر جمع نہیں ہوئے اور اللہ تعالی میں جبیشہ معزز بیشتوں سے والد بین بھی ایر کاری برجمع نہیں ہوئے اور اللہ تعالی مجدی ہیں ہوئے اور اللہ تعالی میں میں میں میں میں میں میں میں میں اور جب بھی دو شاخیں میں میں میں میں میں میں میں اور کی بھیلا یا گیا، جب بھی دو شاخیں میں اور اسلام کا عہد ایر اور ورات وانجیل میں میرا ذکر پھیلا یا گیا، سے نبوت کا بیٹاتی اور اسلام کا عہد ایر اور ورات وانجیل میں میرا ذکر پھیلا یا گیا،

مل فالآیم آت ای سب کی شانوں کوظا ہر کرنے کے لئے ہیں۔

کسی نے اعلیٰ حضرت اہام احمد رضا خان محدث بر بلوی میں تشکی

شان یوسی بھی تھی تواسی در پر تھی ہی تھی اور میں اور سے تھی اور میں تھی تواسی در پر تھی تھی تواسی میں تھی تواسی تھی تواسی کی شان گھٹانے کے لئے تیسی کی شان گھٹانے کے لئے تیسی البندار مصرعی آل طرح پڑھنا جائے:

میری آئے ، بلکہ سب کی شانوں کو بڑھائے کے لئے آئے ایس البندار مصرعی آل طرح پڑھنا جائے:

شان ہوئی تھی بڑھی تو اسی در سے بڑھی

#### ایک نکته:

اس صدیث مبارکہ میں بی کریم سٹاٹھائی آئے ۔''ولا کھی ''بار بار کیوں فرما یا؟ علاء کرام نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے ایک نکتہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور سٹاٹھائی فرمارہے جیں کہ میں گٹر کیوں کروں گٹر تو دو کریں جن کومیری سیادت واماست ملی میں موئی وجیئی وسلیمان نظام پہ مجللا کیوں گٹر کروں گٹر تو وہ کریں جن کومیرے جیساامام مل گیا اور پھروہ کہتے بھریں:

ل گے مصطفیٰ اور کیا چاہئے۔ پیسے ہرون کا مالک اللہ تعالیٰ ہے لیکن بالخصوص قرما یا نظیلیے یوٹو چر اللہ بین ش کیوں کہ آج اگر چہ کوئی انکار کر بھی سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن تو کوئی انکار نہیں کر سکے گا، جب اعلان ہوگا لیتن الْسُلْفُ الْمَیوَفَر ، (القرآن) گر وہاں مانے کا ان کو فائدہ نہ ہوگا ایسے ہی آج کی عظمت ورسالت کا انکار کرتے ہیں اس ون جب ابنی آ تکھوں سے سادا کچھ دیکھے لیں گے تو انکار کی تخیاتش تو نہیں ہوگی گر وہاں کا مانیا فائدہ نہ دے گا لہٰذا آج امام اہل سنت الشاداحدرضا خان بھی تھے کا قرمان مان لو:

آج لے ان کی بناہ آج مدد ما نگ ان سے پھر نہ ما میں گے قیامت میں اگر مان گیا حدیث مباد کہ کے آخری جملے کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ نے اپنے مشہور زماند سلام قیامت کے دن حمر کا جھنڈ افضانے والا ہوں جس کے پنچے آدم عیارتھ اور ان
کے علاوہ (ساری حوق ہوگ) گخر سے نہیں کہتا ہیں ہی سب سے پہلے جنت کا
زیر (دروازہ) کھنگھٹاؤں گا اور ( کسی اور کیلئے نہیں بلکہ سرف) میرے لئے بنی
جنت کے دروازے کھولے جا تیں گئے ٹی اللہ بھے جنت ہیں داخل فر ہائے گا
اور میرے ساتھ فقراء و موثین ہوں گے۔ ہیں (یہ بات) فخر سے نہیں کہتا۔ ہیں
اور میرے ساتھ فقراء و موثین ہوں گے۔ ہیں (یہ بات) فخر سے نہیں کہتا۔ ہیں
اور میرے ساتھ فقراء و موثین ہوں گے۔ ہیں (یہ بات) فخر سے نہیں کہتا۔ ہیں
اور میرے ساتھ فقراء و موثین کہتا۔ "

نی کریم مخافظ آیا نے ایس صدیث مہارکہ میں کیسا انصاف والا کام فرمایا کہ کسی کی شان کا اٹکارٹیس کی فکر ہے ہے کہ موجود و دور کے نام نہا و توحید پرست او گوں کیلئے جو سب کی شانوں کا اٹکار کرے صرف الشداللہ کہ رہے ہیں معلوم نہیں ہی کی توحید کی بات کرتے ہیں۔ جب کہ محبوب خدا ما فیڈنی نبر سب کی شانوں کا اظہار فرمار ہے ہیں۔ کیونکہ میرے آت جنت ونارکس کے لئے ہوئیں' اور جنت ناراجزائے عالم سے ایں جن پر تمہارے وجود کا پرتو پڑا۔ (مل تفاییل )۔'' مقصود ذات اوست دگر جملگی طفیل منظور نور اوست دگر جملگی ظلام

( بَكِي الْقِينَ سَنْدِ 72 )

الشرائية الشرائية المن المائية بيان كرت إلى كدرسول الشرائية إلى أرشاوفر ما يا:
"جب مين حسب ارشاواللي ميرسلموت سے فارغ جواتو الله تعالى ہے عرض كى:
"اے ميرے رب المجھ سے پہلے جتنے انبياء مقص سب كوتونے فضائل بخشے ابرائيم علياتها كوتونے فضائل بخشے ابرائيم علياتها كوتونے فضائل بخشے بہاڑ المرائيم علياتها كوتونے ليل بنايا موكى علياتها كو كيا ہے بہاڑ المحتم منظر كئے سليمان علياتها كے لئے جوالور شياطيين مسخر كئے سيلى علياتها كے لئے موالور شياطيين مسخر كئے سيلى علياتها كے لئے مردے جلائے كيا كيا؟"

ارٹٹاد ہوا:'' کیا میں نے تجھے ان سے افضل و ہزرگی عطانہ کی کہ میری یاونہ ہو جب تک تومیر سے ساتھ یاونہ کیا جائے۔''

(البدايدوالنحابية جلدة اصلحه 321 - جامع الاحاديث جلدة اصلحه 21)

له حضرت ابوہر يرور والنَّوْرِ بيان كُرت إلى كدرسول الله سؤاؤؤي في ارشا وفر مايا
ا تخل الله ابد اهيم خليلا و موسى نجيا و اتخال في حبيبا أنه مقال: وعزى وجلالى لا ولئر على خليلى و نجى
قال: وعزى وجلالى لا ولئر على خليلى و نجى
ترجمه: "الله تعالى في حضرت ابراجيم عَلَيْنَا كُو الله اور صفرت موكى عَلَيْنَا كو خُلِل اور صفرت موكى عَلِيْنَا كو خُلِل اور عَلَى الله تعالى كا تشم!
خُلَى كيا اور چُھے اپنا صبيب بنايا اور پُوفر مايا: " جُھے اپنى عزت وجلال كى تشم!
ب شك اپنے بيارے كوائي خليل و تُحى برفضيات دول كار"

( كنز العمال ُ جلد 1 أ 'صنّح. 406 ُ ثَمَّ الحديث 1893 3\_ورمنثورُ جلد 2 'صنح. 231 = تزيم به الشريجة لا بن عال ُ جلد 1 'صنح. 333 \_ اللال المصنوعة للسيوطي ُ جلد 1 'صنح. 141 )

ه حضرت ام الموثين عائش صديقة في فيا ايان كرتى بين كدرسول الله من فايتم في

ردمصطفیٰ جان رحمت پہلاکھوں سلام میں کیا خوب فرمایا: جس کے قریر الواء آدم وکن سوا این سزائے سعادت پیہ لاکھوں سلام

جڑے حضرت جابر بن عبداللہ فی فیڈ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق ڈاٹیڈ نی کریم سائیڈلڈ کی فدمت اقدی ہیں ایک کتاب لیکر حاضر ہوئے جوائیس کی یہودنے وی تھی مضور نی کریم سائیڈ کیٹر اس کو بڑھ کرغصے ہیں آگے اورار شاوفر ہایا: "اے ایس قطاب اسکیاتم یہود وقصاری کی طرح اس میں جران ہو؟ قشم اس فزات کی جس کے قیصہ میں میری جان ہے! میں تمہارے پاس دوثن اور صاف شریعت لایا ہوں اس سے بھی مت پوچھو کہ بھی ایسا ہوگا کہ وہ تہمیں حق بتا میں شریعت لایا ہوں اس سے بھی مت پوچھو کہ بھی ایسا ہوگا کہ وہ تہمیں حق بتا میں گاور تم اس کو جٹالاد دی گے اور کہمی ایسا بھی ہوگا کہ وہ تہمیں ناحق بتا میں گے اور تم افساد این کر ٹیٹھو گے ۔ قشم اس ذات کی جس کے وست قدرت میں میری جان ہے! اگر موکی مؤیش نی اس ذات کی جس کے وست قدرت میں میری جان سفن داری جلد نا سفنے 116 ۔ فادی رضور جلد 9 حصہ اول سفنے 24 ۔ جامع الما حادیث جلد 5 '

اتنائی جنورت عبدالله ان علیه الصلوة والسلام فقال ان الله تعالی اتناؤهایا انتاؤهایا انتاؤهایا جنورت عبدالله الصلوة والسلام فقال ان الله تعالی یقول: لولاك خلقت الناد.
یقول: لولاك خلقت الجنة ولولاك خلقت الناد.
ترجم: "میرے پائی چرئیل نے حاضر موكر عرض كى:" الله تعالی فرما تاہے، اگرتم نه موت توشى دوز خ كونه بناتا" اورا گرتم نه موت توشى دوز خ كونه بناتا" اورا گرتم نه موت توشى دوز خ كونه بناتا" اورا گرتم نه موت توشى دوز خ كونه بناتا"

#### تشريع وتوضيع:

' جنہ ۔ اعلیٰ حضرت محدث بریلوی میں نہیں اس حدیث کے تحت قرماتے ہیں: '' میعنی آدم وعالم سب تمہارے طفیل بین تم نہ ہوتے توصطیح وعاصی کوئی شہوتا

#### اعلى حضرت امام احمد رضاخان محدث بريلوى ﷺ كافرمان

آپان احادیث مبارکد کے متعلق تحریر فرماتے ہیں کہ:

''ان سب احادیث میں نہ صرف عدد کہ معدود بھی مختلف ہیں' کسی میں ہوگھ فضائل ثنار کئے گئے' کسی میں پچھ' کیا میہ حدیثیں معاذ اللہ باہم متعارض بھی جا عیں گئ یادو یادی میں صفوراقدی سان آگائے کی تضیابیں مخصر ماشاالنڈ ان تمام انہاء ومرسلین وخاتی اللہ اجھین پرتفصیل نام دعام مطلق ہے' کہ جو کسی کو ملا دہ سب انہیں ملا' اور جو انہیں ملاوہ کسی کو نہ ملا۔''

آنچیہ خوبال ہمہ وارند تو نتھا وارئی بلکہ انصافا جو کسی کو طلا آخر کس سے ملا؟ کس کے ہاتھ سے ملا؟ کس کے طفیل بیس ملا؟ کس کے پرتو سے ملا؟ اسی اصل پرفضل وٹیج پرجود وسراا پیجاد وقتم وجود سے۔مؤٹڑائیٹ (افادی رضویۂ قدیم جلد 9 حصہ اول صلحہ 117)

## حضور نبی کریم ﷺ نے اپنی بعثت کا ایک اہم مقصد

صحابه کرام ﴿ أُنَّ کے سامنے بیان کرکے اپنا میلادمنایا:

الله المرافق المرافق

ترجمہ: '' بیشک تشریف کا یا تمہارے پاس وورسول تمہاری طرف بھیجا ہوا جو ضعف و کا ہلی ہے پاک ہے' تا کہ وہ رسول زندہ فر مادے فلاف چڑھے ( یعنی خاش ) دل ۔ اور وہ رسول کھول دے اندھی آئکھیں اور وہ رسول شنوا کردے بہرے کا نوں کو اور وہ رسول سیدھی کردے ٹیڑھی زبا نوں کو یہاں تک کہ لوگ کہددیں کہ ایک اللہ کے سواکسی کی پرسٹش ٹیس۔'' (سنن داری طبد 1 مسلحہ 6) ارشادفرمايا:

قال لى جبرئيل عَيْلَا: قلبت الارض مشارقها ومغاربها، فلم اجدرجلا افضل من عمد، ولم اجديني اب افضل من بني هاشم.

ترجمہ: " حضرت جرئیل عیائل نے بچھ سے عرض کیا کہ میں نے زمین کے مشارق ومغارب الن یا بلت کرو کیھے گر کو کی شخص محمد النظامیة ہے۔ افضل نہ پایا شکوئی خاندان مجھے خاندان بھی اندان بھی خاندان مجھے خاندان بھی اندان مجھے خاندان بھی ہائشم ہے بہتر نظر آیا"

(مواہب لدینہ جلڈ مغیر کٹر العمال جلڈ 12 'منی 431 'قم الحدیث 35499) آن مطرت جابر بن عبدالقد الصاری الفظ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالفظ آپڑے نے ارشادفر ہایا:

اعطیت خیساً ولندیعطهن احدمن قبلی. ترجمهٔ 'مجھے پانچ چزیں وہعطاہوئیں کہ مجھ سے پہلے وہ کئی کوزیلیں'' بخاری جلد 1 'منے 947 میج مسلما جا 1 'منے 199 میں رام پور سے منسل ہے۔

( منجى بخارى ٔ جلد1 منفى 947 منجى مسلم ٔ جند1 منفى 199 ـ مند امام احد بن صنبل ٔ جدد ' صنحه 304 ـ منن كبرى للنهم في جلد1 'صنحه 212 ـ فيح الز دا كدجلد8 'صنحه 59 ـ حلية الادلياء ُ جلد8 ' صنحه 316 ـ درمنتورُ جلد5 'صنحه 237 ـ البدايه والنهاية جند6 'صنحه 291)

الله من من الوجريرو والتنويريان كرت إلى كرسول الدّس التنوية في ارشاوفر مايا: فضلت على الانديداء بخصلتين.

ترجمه'' جھے تمام انبیاء نیکھ پردو ہاتوں میں فضیلت دی گئی'' ( مجمح الزوائد' جلد 8 'صفحہ 225 \_ 'ٹے الباری' جلد 1 'صفحہ 439 \_

مراه معرف عراده به به صامت را الفيل بال كرت بين كدر مول الله ما بالفيل في ارشافه ما يا: ان جدر شيل به شرتي بعشر لحديو تهن نبي قبلي.

ترجمہ: "جربنگل نے بیٹھے دئل چیزوں کی بیٹارت دئ جو بھے ہے پہلے کسی نبی کو شرکیس "۔ (جمن الزوائد مجلس 100 منفی 160 فی الباری جلد 11 سفی 263) نے اپنی کتاب" الوسل صفحہ 106" پر انگلین کے ایک گروہ کے مکیم لامت مولوی اشرف ملی کتاب الوسک مولوی اشرف ملی تفاتوی نے " نظر الطیب" صفحہ 7 1" پر اور اُن کے فیٹم الحدیث ذکریا سہار نیوری نے" نشائل اعمال اصفحہ 542" پُرَقُل کیا ہے۔

فاقدہ: اس حدیث مبارکہ کو مقتی اسلام مفسر قرآن شارح می بنیاری و مسلم شخ الحدیث علامہ خلام رسول سعیدی حفظہ اللہ تعالی نے بھی نقل کیا ہے اور فرما یا ہے کہ: ''اس حدیث کی سند میں عبدالرحمن بن زید بن اسلم ایک شعیف راوی ہے کہان فضائل میں حدیث ضعیف معتبر ہوتی ہے۔'' فضائل میں حدیث ضعیف معتبر ہوتی ہے۔'' (شرح سلم خلد 7 اصلح 50 مطبوعہ فرید بکہ اسٹال لاہور)

#### ایک قضیه کا تصفیه:

خالفین اہلسنت کا یہ معمول ہے کہ وہ جس حدیث مبارکہ کو اپنے غلط مؤقف کے خلافی السنت کا یہ معمول ہے کہ وہ جس حدیث مبارکہ کو اپنے غلط مؤقف کے خلاف و کیسے ہیں۔اس خلاف دیکھتے ہیں فورا اس پرضعیف ہونے کا فتوی صادر کرنے اس کورد کرد ہے ایس ۔اس کیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بیمال ضعیف حدیث کے متعلق مختفر گفتگو کر لی جائے تا کہ عوام اہلسنت الن کے دھوکے سے محفوظ رہیں۔

#### ضعیف حدیث کا حکم:

محدثیمین عظام میزانید کنز و یک شعیف حدیث فضائل انتمال میں معتبر ہوتی ہے اس پرعمل کرنا جائز ہے اور اس سے استحبات ثابت ہوتا ہے۔ ہمارے اس مؤقف کی تا کندنی کریم مؤلولیز کی احادیث مبارکہ ہے بھی ہوتی ہے۔

は成成した

ماجاء كم عن من خيرقلته اولم اقله فانى اقوله وماجاء كم عن من شرفانى الااقول شر .

تر جرد: او تمهیس جس بھلائی کی خبر پہنچے خواہ وہ میں نے فر مائی ہو یا نے فر مائی ہو میں اسے فر ما تا ہوں اور اگر تہمیں بری بات پہنچ تو میں بری بات ٹیس فر ما تا۔'' نبیکریمﷺنے اپنے وسیلہ سے حصرت آدمﷺکی توبہ قبول ھونے کا واقعہ صحابہ کرامﷺکے سامنے بیان کرکے اپنامیلا دمنایا

ہما حصرت عمر فاروق برنا تھا نیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سانٹائی آئے نے ارشاوفر مایا: ''جب آ دم علیا قائی سے (اجتہادی) لغوش سرز و اولی تو انہوں نے کہا: ''اے رب! میں تجھ سے محمد سانٹائی آئے کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ تو میری بخشش فرماد ہے''۔

حضرت آدم علیاتیا نے کہا: '' کیونکہ اے رب! جب تونے بچھے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور تونے مجھ میں اپنی پسندیدہ روح پچوکی تومیں نے سراٹھا کر دیکھا توعرش کے پایوں پر لا الله الا الله صحب در سول الله لکھا ہوا تھا۔ پس میں نے جان لیا کرتونے جس کے نام کواپنے نام کے ساتھ ملا کرکھھا ہے وہ تجھ کوتمام مخلوق میں سے سب سے زیادہ محبوب ہوگا''۔

الله تعالیٰ نے ارشاد فرما یا: ''اے آدم اتم نے بچ کہاوہ جھے گلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہیں اور کیونکہ تم نے ان کے وسیلہ سے سوال کیا ہے اس لیے ہیں نے تم کو بخش دیا اور ڈگر محمد الفظائی تم نہ ہوتے تو ہیں تہمیں پیدانہ فرما تا۔'' نم اصفر لسطر ماز' جند 2' صفر 22۔23۔18 ماریں دیا۔ کم صطفران اور موفود 20۔ مرکز مار

(أيتم الصغير لسطير الى عند 2" صغير 82-83 الوقايا جوال المصطفى جلد 1" صفح 33 والأل النبوة" حلد 5" صفح 489 مجمع الزوائد' جلد 8" صفح 353 - أمع الاوسط للطير الى جلد 6" صفح 313" رتم الحديث 6502 - جامع الاشاديث للسيوطي جلد 11" صفح 48)

**ھائندہ:** اس روایت کوتمام کالفین کے مشتر کدامام اس تیسیہ نے'' فآویٰ اس تیمیہ' جند2'صفحہ 151'' پر۔خالفین کے ایک گروہ کے ماضی قریب کے محقق ناصر الدین البانی

بیان کرنا جا کرے''۔ (اختصارعلوم الحديث منتح 72)

امام تناوی میکنده تحریر فرماتے ہیں کہ: 17

会

''فضائل میں شعیف حدیث پر عمل جائز ہے''

امام نووی نے کہا کہ 'احتیاط مواقع پر بھی ضعیف حدیث پڑمل کرنا جا کڑ ہے"۔

امام نووی نے کئی کتب میں آکھا ہے کہ ''محدثین کا اس بات پر اجماع ہے کہ فضائل بیں شعیف حدیث پڑٹمل کرنا جائز ہے۔'' (فق المغیط منفی 332-334 مجلد 1)

سندالېند حضرت نيام شاه ولي الشريحدث د بلوي توانينځ تخر پرفر مات يي ك. "رجب كم ميديول كي فضياتول مين حديثين ضعيف مندول عدائي بين أن يرعمل كرنے بين كوكى مضا كقتر بين كاكرا يكل جان بيل قوت پائے توان پر كل كرے." (الانتاء في سلامل الاولياء منحه 26)

اس کے علاوہ اور بھی متعدد محد تعین نظام نے اس بات کی وضاحت کی ہے انتصار کے چین نظر صرف چندایک عبارتین نظل کرنے پراکتفاء کیا گیا ہے۔

حدیث ضعیف مخالفین میلا دکے اکا برین کی نظر میں:

فضائل طل اضعیف حدیث کے معتبر ہونے پر اکابر کد ٹین کے ارشادات نقل کرنے کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مخالفین کے اکابرے بھی اس کا ثبوت لکھ ویا جائے تا کہ ان کے باطل دعوے کارواور ہمارے بیجے دعوے کی تائیدان کے گھرے ہی ہوجائے۔

كيا خوب جو غير پرده كھولے 1 8 / 07 / 8 00 solo

مخالفينِ ميلا و كے مجد دومحدث اعظم نواب صدیق حسن خان لکھتے ہیں: "احاديث ضعيفه درفضائل والحال معمول بهااست" ترجمہ:''فضائل واعمال میں ضعیف احادیث پڑھل کرنا جا کڑے۔''

(ميك الختام عبلد 1 اصلح 572)

(مندام الدين حبل جلد 2 صلح 365)

ایک دومری حدیث مبارکه میں حضرت جابر التخطیبان کرتے ہیں که رسول الله والمنافق في ارشاد فرمايا:

من بلغه عن النعثى فيه فضيلة فأخذيه ورجا ثوابه واعطاء الله ظلك وان لم يكن كللك.

ر جمہ: "جس كواللہ تفالی سے فضيلت كى كوئى خبر پہنچے وہ وسيخ ليقين اوراس كے ثواب کی ومید سے اس بات پرعمل کرے۔ اللہ تعالی اسے وو نضیلت عطافر مائے گا اگرچیدہ فجرورست ندہو'' (کنز العمال طد 15 'صفی 791)

# حدیث ضعیف اکابر محدثین کی نظر میں:

لهام ابن جرعسقلاني بيناية تحرير فرمات بيل كه:

" ہمارے آئم فقہاء اصولین اور حفاظ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بے فکک ضعيف حديث فضائل بين جمت جوتي ہے۔" (تطبير البنان واللمان سني 13)

امام الجرح والتعديل خطيب بغدادي والمينية اور محدث جليل امام جلال الدين : 50 30 30 00

" محدثین دغیرهم علماء کے نز دیک ضعیف اسناومیں تسائل اور بے اظہار ضعت موضوع کےعلاوہ ہرفتم کی روابیت اوراس پرممل فضائل اندال وغیرہ امور میں جائز ہے۔'' (تدریب الرادی سنح 298) (الکفاری کی ملم الرادیہ سنح 133) امام يكي بن شرف نووي بينية تحرير فرمات بين كه:

'' محدثین کرام فقهائے عظام اور علیاء کرام نے قرمایا ہے کہ فضائل اور ترغیب ور حیب می ضعیف جدیث بر مل کرنامتحب برا" ( کاب الاذ کار صفح 5)

الهام ابن كثير ومشقى مُوسِّلة تحرير فرمات إلى كد:

وموضوع كيسواا حاديث كوترغيب وتربيب فضص ومواعظ اور ديگراموريس

الیک زندہ کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ بات غلط ہے تشعیف کومردہ نہیں کمزور کہنا چاہئے میں شعیف کا مفہوم ہے۔ شعیف اور موضوع حدیث بین زبین وآسان کا فرق ہے چق میہ ہے کہ دو کمزور مروایک طاقتور کا مقابلہ کرنے کی سکت رکھتے جیں۔"

ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں:

''کی ضعیف حدیث کا ہرگزیہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ لاز ما قابل عمل ہے اصادیث شریف کو ضعیف کہ کر انہوں نے اپنے نبٹ باطن کا اظہار اور دل کا غبارا تار لیا ہے۔۔۔۔ نہ جانے کس طحہ وزئد لیں نے شعیف احادیث کے بار تار لیا ہے۔۔۔۔ نہ جانے کس طحہ وزئد لیں نے شعیف احادیث کے بار سے بیس بین ہرافشانی کر کے دین کے اکثر و بیشتر صے کو نا قابل عمل بنانے کی فرموم و نامشکور کوشش کی ہے۔ احادیث اگر اس احتاف انداز سے نا قابل اعتبار ہوجا کیں تو حافظ جمر بلوغ المرام میں مسلک محدثین کے ثبوت میں بہت سے مقابات پرضعیف احادیث سے استدلال نہ کرتے اہام بخاری الیتی سی میں ضعیف احادیث کو ترجمۃ الباب میں تائید کے لیے ٹیش نہ فرماتے۔'' میں ضعیف احادیث کو ترجمۃ الباب میں تائید کے لیے ٹیش نہ فرماتے۔'' میں ضعیف احادیث کو ترجمۃ الباب میں تائید کے لیے ٹیش نہ فرماتے۔'' میں ضعیف احادیث کو معرض استدلال میں دولی بنایا ہے۔'' احادیث نے کہ تمام آئمہ بعدئی نے احادیث ضعاف کو معرض استدلال میں رئیل بنایا ہے۔'' (الدعائ شائد کے ا

الله ووہ حاضر کے مخالفین میلاد محدث زبیر ملی زئی کے نزدیک بھی ضعیف حدیث المحصل کی سے نزدیک بھی ضعیف حدیث المحصل کی ساتھ فضائل میں معتبر ہے چنانچے کا تھے ہیں:

"ضعف حدیث کابیان کرنا ترغیب کے لئے جائز ہے" (تماز نبوی مو 29 ماشیہ)

حضورنبی کریم ﷺ نے اپنے خصوصی فضائل بیان کرکے اپنامیلادمنایا:

الله عضرت جابرين عدالله فالفؤيان كرتے ايل كدرمول الله مافقات في ارشاد

فرمايا:

الله المنظم میلاد کے مفسراعظم مولوی عبدالستار لکھتے ہیں کہ: اد ضعیف حدیث بھی قابل عمل ہوتی ہے۔'' (فادی ستاریۂ جلد 4 'صفح 37) ان مخالفین میلاد کے شیخ الکل نذیر حسین دہلوی نے لکھاہے:

'' صفیف صدیث قضائل میں مقبول ہے'' ( فقاد ٹی عذیز جلد 1 سفر 303 ) '' مخالفین میلاد کے سروار ایک میٹ شناہ اللہ امرتسر کی شرب مرکب کی عباد میں س

ہ اللہ میں میلاد کے سروار اہلحدیث ثناء اللہ امرتسری شب برائٹ کی عبادت کے مناوت کے متعلق لکھتے ہیں:

"الى دات كے متعلق ضعيف روايتيں بيں اس دن كوئى كار فيركر نابدعت نبيں ب بلكہ بحكم" انها الاعمال بالدنيات "موجب نواب ہے"

( فَيَاوِيْنُ أَمَّا مُنْهِ عِلْدِ 1 "صَغْيرِ 656 )

جڑے خالفین میلا دوہا بی مولوی عبدالغفورائر کی نے امام خاوی سے نقل کیا ہے کہ استحدیث پرعمل کیا جائے'' (احسن الکام ضنی 44)

الله مخالفین میلاد کے شیخ الکل مولوی نذیر حسین دہلوی کے شاگر دمولوی غلام رسول آف قلعہ مبال سنگھ نے تو اتمام و نیائے مخالفین میلاد پر ججت ہی اتمام کردی کا چنا نچہ لکھتے ہیں کہ:

''جواز برحدیث ضعیف جمح علیه آئمه اسلام است درفضائل'' ترجمه:'' آئمه اسلام کا اجماع وانفاق ہے کہ فضائل میں ضعیف حدیث پرعمل کرنا جائز ہے۔''

ﷺ وَالْفَيْنِ مَيْلَادِ كِ الْكِ معتبر مولوى بشير الرحمن سلنى نے توضعیف حدیث پر تہمرہ کرتے ہوئے اسپنے ساتھیوں کی خوب گوش کی کے اس کے چند جملے قتل کئے جاتے ہیں۔ جنانجے دو لکھتے ایں:

''لعض مرعیان علم ضعیف حدیث کوتن مردہ سے تضیبہہ دے کر اسے بالکل نظرانداز کرنے کے قائل ایں ان کا کہنا ہے کہ مردے ہیں بھی جمع ہوجا تھی تو مجھے تمام کی طرف مبعوث کیا گیاہے"

ا تنتج بخاري كناب أنتيم وقم الحديث 328 مسيح ابن حبان جلد 14 "صفح 308 لحديث 6398 م "معظف ابن الم شيبة جلد 6 "صفحه 303" وقم الحديث 31 \_سنن كبرى للته قى جلد 2 "سفح 433" وقم العريث 4062)

ہے حضرت عبداللہ این عباس واللہ این عباس واللہ اللہ می کرسول اللہ می اللہ اللہ می اللہ اللہ می اللہ اللہ اللہ ا فرمایا:

بعثت الى العائس كأفية الإحمر والاسود ترجمه: ''مين مرخ اورسياولوگول كى طرف مبعوث كيا "كيابهول'' (مندانام احد بن صبّل جلد 1' سنى 217' رقم الديث 240\_ آنجم الأوسط لفير الی' جلد 8' صنّی (239' رقم الحديث 7931)

فأرسلت الى الناس كلهم عأمة و كأن من قبلي انما يرسل الى قدمه

تر جمہ:" میں تنام لو گوں کی طرف عمومی طور پر رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور مجھ سے پہلے رسول کواس کی قوم کی طرف ہی مبعوث کیا جا تا تھا''

(مندا إم احمد بن عنبل طيد 2 منى 222 وقم الحديث 7068 - الترغيب والترحيب للمنذري جلد 4 ' منى 233 وقم الحديث 5498 - كنز العمال جلد 11 'صنى 439 وقم الحديث 31885)

حضرت البوامام والنفوا بيان كرت بين كدرسول الشريخ فلي في ارشا وفرما يا:

بعثت الىكل ابيض واسود

تر جمہ:''میں ہرسفیداور سیاہ کی ظرف مبعوث کیا گیا ہوں'' (مجمح الزوائد'جلد8'صلحہ 259۔کنز العمال جلد 11'صفحہ 440)

عفرت ابن محر في إن كرت بين كدرمول الله من في إن أن الشراع إن الشراع إن الشراع إن المناس كأفة الاحمر والإسود وانما كأن يبعث كل

اعطيت خمسالم يعطهن احداقبلى نصرت باالرعب مسيرة شهر وجعلت لى الارض مسجد وطهورا فأيهار جلمن امتى ادركته الصلوة فليصل واحلت لى المغانم ولم تحل لاحد قبلى واعطيت الشفاعة وكان النبى يبعث الى قومه خاصة بعثت الى الناس عامة.

ر جمد جھے پانچ ایس چیزیں عطاک گئیں جو مجھ سے پہلے سی کوئیں دی گئیں ؛

(1) ایک کی مسافت تک میرے ٹالنوں کے دل میں میر ارعب ڈال کر میری مدد کی ۔ گئی۔

(2) میرے لئے بوری زین نماز کی جگہ اور پاک کرنے والی بنائی گئی میری امت کے قفس پر جہاں نماز کا وقت آجائے وہیں نماز پڑھ لے۔

(3) ميرے لے اموال فيمت طال كرديے محے۔

(4) مَصُحُفُنا عَتْ (كَبِرِيْ) عَطَا كُنَّكِ.

(5) پہلے نبی خاص اس کی قوم کی طرف بھیجا جا تا تھااور بیس ترام لوگوں کی طرف بھیجا "گیاہوں''

(سمج مسلم جند 1 مسلح 199 ، سمج بناری جلد 1 مسلح 48 - جامع ترندی جند 1 مسلح 188 ، سنن نسائی جلد 1 مسلح 73 -74 رمشکلوة المصافح مسلح 512 )

تذکره بعثت رحمت دوجهان بزبان سلطان دوجهان الثاثات

ین مصور نبی کریم سیخالیج نے اپنا تمام انسانوں کی طرف مبعوث ہوئے کا تذکرہ کرکے اپنا میلا و منایا۔ چنانچہ حضرت جابر ڈاٹٹیؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماہ کالیج نئے ارشاوفر مایا:

كان النبى يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة ترجم: " يبل برنى كوفاص الى كى قوم كى طرف مبعوث كيا جا تا تحاجب ك

ان الله عز وجل بعثنی رحمة للدام کافئة ترجمهُ ' بِ شک الله تعالی نے بھے تمام اوگول کیلئے رحمت بنا کر کھیجا ہے'' (ایجم الکیم جلد 20 'منجہ 8 'رقم الحدیث 12 ۔ گڑھ الزوائد' جلد 5 'منجہ 305 منجہ 634)

# معراج کی شب انبیاء کرام ﷺکی محفل میں حضور نبی

#### کریم کی نے اپنامیلاد پڑھا:

معراج النبی سائٹاآیہ کے باب میں حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ایک طویل حدیث میں ہے کہ ۔ ۔ ۔ ۔

'' یہاں تک کہ نبی کریم مؤنٹائی ہم ہیت المقدی تشریف لائے آپ مؤنٹائی ہم ہے۔ انزے اور اپنے گھوڑے کو چٹان کے ساتھ یا ندھ دیا' پھر ملائک کے ساتھ نماز اوا فریائی' جب نماز اوا کر لی گئ تو ملائکہ نے سوال کیا:''اے جریل! آپ کے ساتھ کون ڈل؟''

تو جریل علیانیم نے جواب دیا: ''میراللہ تعالی کے رسول اور نبیوں کے خاتم حضرت محمد ملی این'۔

اس کے بعد آپ ما افزائی آنے ارشاد فریایا اللہ تعالی کی جانب سے بھے ارشاد
مواہ کہ میں نے جہیں اپنامجوب بنایا ہے اور تو ریت میں بھی تکھا ہواہ کہ
محمد اللہ کے محبوب این اور ہم نے جہیں تمام گلوق کی طرف تی بنا کر بھجا ہے
اور آپ کی امت کو اولین و آخرین بنا یا اور میں نے آپ کی امت کو اس طرح
د یکھا ہے کہ ان کیلئے کوئی خطبہ جا کر نہیں جب تک کہ وہ خالص ول سے گوائی
مدویں کہ آپ میرے بندے اور میرے دسول ہیں اور میں نے آپ کو باعتبار
میں کہ آپ میرے بندے اور میرے دسول ہیں اور میں نے آپ کو باعتبار
آپ کو بیخ (سورہ فاتنی) دی ہے جو آپ سے پہلے کی ٹی کوئیس دی اور آپ کو
آخر سورہ بنترہ کی آبین دی ہیں اس فرائیہ سے جو مرش کے نیچے ہے اور آپ
آخر سورہ بنترہ کی آبین دی ہیں اس فرائیہ سے جو مرش کے نیچے ہے اور آپ
آخر سورہ بنترہ کی آبینیں دی ہیں اس فرائیہ سے جو مرش کے نیچے ہے اور آپ

نبىالىقريته.

ترجمہ'' میں سرخ اور سیاہ تمام او گول کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں اور ( مجھ ہے۔ پہلے ) نمی محض اپنی بستی کی طرف مبعوث کیا جا تا تھا'' (آجم الکبیر للطیر الی' جلد 12' صفحہ 413' رقم الحدیث 13522 ۔ مجمع از وائد ونتع الفوائد وجلد 8 صفحہ 259)

ہے۔ حضرت ذل بن عمر والعد ری ڈھٹؤ اپنے آباء ہے دوایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سکھٹیلئے نے ارشاد فرمایا:

یامحشر العوب! انی رسول الله الی الا دام کافیة ترجمه" اے گروه عرب! شن تمامخلوق کی طرف رسول بنا کرادیا گیا ہوں" ( کنز احمال جلد 1 "سنی 147 رقم الحدیث 358)

الله معفرت حسن رقائق بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مان فائی بھرنے ارشاد فرمایا: النار مسول میں احدر کت حیا و میں یول بعد ہی ترجمہ '' بیس (براس فنس کا)رسول ہول۔ جسے زندہ یاؤں گا اور جومیر سے بعد ہوگا۔'' (طبقات ابن معد ٔ جلد 1 اصفحہ 101 کے اعمال ٔ جلد 11 'سفحہ 404 'رقم الحدیث 31885)

# حضورنبیکریمﷺ نے اپناتمام جھانوںکیلئے رحمت ھونابیان فرماکر اپنامیلادمنایا:

الله مخرت الإامام التأثير بيان كرتے إلى كدر مول الله مؤتوائية في ارشاد فرمايا: الله عزوجل بعثنى رحمة للعلمين وهدى للعالمين ترجمه "به شكب الله تعالى نے مجھے تمام جہانوں كيلئے رحمت اور تمام جہانوں كے لئے ہدايت بنا كرم معوث فرمايا ہے"

(مندامام احمد بن صبّل جلد 6 صفح 468 -437) (رقم الحدیث 22361 -23757) المندامام احمد بن محرمه رقطن بیان کرتے ایس که نبی کریم مل تلایی تر صحابه کرام الفقاتی کی جماعت بیس تشریف لائے اور ارشا وفر مایا:

ے ہملے کسی نی کوٹیس دی ہیں اور آپ کوفائ اور خاتم بنایا۔'' (جمع الز دائد' جلد 1 مسخد 68-72)

تذكره اسمائے مصطفی کے بربان مصطفی کے انہا حضور ہی کریم سافیاتی نے اپنی محفل میں سحاب کرام ٹری کی کے سامنے اپنے قصوصی اساء بیان کر کے اپنامیلا ومنایا:

حضرت جير بن معظم والتنا بيان كرت جي كدرمول الله ما ينا في ارشا وفرمايا: لى خمسة اسماء: انا محمد واحمد وانا الماحي الذي يمحو اللهبي الكفر الأالحاشر الذي يحشر الناس على قدهي والأالعاقب. ترجمه ميرے يا في نام بن ش فر (الفيلية) اور اجر (الفيلية) مول ميں ما حی (منانے والا) ہوں کہ اللہ تعالی میرے ذریعے سے کفر کومنا دے گا۔ اور میں حاشر ہوں ۔سب لوگ میری پیروی ہیں ہی (ردزمحشر) جمع ہوجا تیں گے۔ اوریش عاقب ہوں ( یعنی سب سے آخریں آئے والا ہوں )۔''

( صلح بخاري جلد 2' صني 727 ينجي مسلم جلد 2' سني 261\_جامِع تر مذي رقم الحديث 2845\_ مشكوة ولمصان صلح 515 يكري للتسايل علد 6 ستى 489 أثم ولحديث 11590 موط المام يتناب اس ء النبي سنخ في ينه رمندا مام احمد بن حنبل جلد 4 'صفحه 830 بينن داري جلد 2 'صفحه 209 رقم الحديث 2775 - يح جلد 14 مصفح 219 وقم الحديث 6313 رامجم الاوسط للطير الى جد 4 وقم الحديث 3570 \_ أعجم الكبير لطبر اني علد 2 من 120 وقم الحديث 1520 ومند الويعني موسلي جلدة "صفى 388" رقم الحديث 7390 شعب الإيمان جلد 2 "صلى 140 "رقم الحديث 1397 . طبقات ابن سعد ٔ جلد 1 'صفحه 105 مجمع الزوائد وثبع الفوائدُ علد 8 'صفحه 284 ) \_

حضرت جبیر بن معظم طافزان والد گرای سے روایت کرتے ہیں کہ نی كريم سائطين في ارشاوفر مايا:

انامحمد وانااحمد وانأالماحي الذي يمحي بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي وانأ العاقب والعاقب الذي ليسبعدنبي

تر جمہ: '' میں مجہ ہوں اور میں احد ہوں اور میں ماحی ہوں بیٹی میرے ڈریعے ہر کفر کومٹا یا جائے گا اور میں حاشر ہوں لیتن میرے بعد ہی قیامت آ جائے گ اور حشر بریا ہوگا (لینی کوئی بھی میرے اور قیامت کے درمیان ٹین آئے گا) اور پیل عا قب ہوں اور عاقب اس مخص کو کہا جا تا ہے جس کے بعد اور کو کی نہ ہو۔''

( تَحْ مُسلَمْ مُرَّنَابِ الضَمَّائِلُ باب في احادُ سَلِيَقِيْمِ فِي أَحْدِيثُ 354 مِصِيفُ مَيدالرزاق جند 10 ' صنحه 80 أقم الحديث 16780 \_مندامام احرين عنبل جليه4 "صنحه 84 رقم الحديث 16817 \_منيد ايديعي موسليَّ جلد 13" سنور 320" رقم الحديث 7395 رقيح ابن حبان جلد 14 "الأصلح 219" رقم الحديث 6313 \_ أنجم الكبيرلطبر اني مبلد 2 منح 20 رقم الديث 1520 \_مند ميري عبلد 1 منح 253 رقم الحديث 555 مندا في موانه جند 4 صفح 409 وقم الديث 7126 شعب الإيمان جند 1 "صغيد 141 القم الحديث 1397 \_اشماكل ألحمد بإلكر خدى جلد 1 "صغير 305" رقم الحديث 367) حضرت نافع بن جبير بن معظم جنافيزات والدس روايت كرت بين كدنبي كريم مفطيع في ارشا وفرمايا:

انأمحمدواحمدوالمقفىوالحاشروالخاتم والعاقب تر جمه: '' میں گھر ہوں اور احمد ہوں اور مقعی ( آخری نبی) ہوں اور حاشر ہوں اور

خاتم ہوں اور عاقب ہوں۔''

(متدرك عاكم طلو 2 منى 6 6 6 فق الحديث 6 8 1 4 مندامام احد من طنبل جلد 4 وقم الحديث 16794 \_ الحجم الكبير لطير الى جد 2 " في 133 " رقم الحديث 1563 \_ طبقات كبرى لابن سعد جلد 1 استحد 154)

حضرت عوف بن ما لک ڈاٹٹوزے مرفوعاً روایت ہے کہ نجی کریم مالخالیاتی نے

فوالله اني انا الحاشر وانا العاقب وانا المقفى.

ترجمه:" الله كي قشم! به شك مين بن حاشر بول اور مين بن عاقب بول اور

(منتدرك حاكم علاً 3 صلح 469 رقم الديث 5756 أنجم الكبير لطبر اني جد 18 " صلح 46 رقم الحديث 83 كتر العمال جلد 2 معني 608) جا تمیں گے، اور بیس ہی انہیں فوشخیری دینے والا ہوں گا جب وہ مالیاں ہوجا تمیں گے۔ بزرگی اور جنت کی چابیاں اس وان میرے ہاتھ بیس ہوں گیا۔ بیس اپنے رب کے ہاں اولا یا آ دم بیس سب سے زیادہ تکرم ہوں اور میرے ارد گر داس وان ہزار خادم پھریں گے گویا کہ دواوشیدہ حسن بیس یا بچھرے ہوئے سوتی ہیں۔'' (جامع تر ذی کا کہ بالہ المن قب باب ٹی تھن النبی مائیلیائی تم الحدیث 3610۔شن داری طلا1' صغیر 39 رقم الحدیث 48۔ سند الغردوس جلد 1'صفحہ 47 رقم الحدیث 117)

ان قائد الموسلين ولا فخروانا خاتم النبيين ولا فخروانا اول الشرخ في المثارة ما الله الله الموسلين ولا فخروانا ول

ترجمہ:'' بیس رسولوں کا تا کہ ہوں اور ( کھے اس پر ) فخرنییں اور میں خاتم اُنفیمین ہوں اور چھے اس پر کوئی فخرنییں ہے۔ میں پہلا شفاعت کرنے دالا ہوں اور میں ہی وہ پہلا ( فض) ہوں جس کی شفاعت قبول ہوگی اور ( کھے اس پر ) کوئی فخرنیں ہے''

حربین ہے۔ (سٹن داری مبد1 'سفیر 40' قم اللہ بیٹ 49۔ ایجم الا وسطاطیر انی' جلد1 'سفیر 61' رقم الحدیث '170 \_ کٹاب الاستقاد کشیمتی مبد1' سفیر 192 \_ تجمع الزوائد' جلد8' سفیہ 254 \_ بیر اعلام المنطا' جلد1' سفیر 223 \_فیض القدیر' جلد3' سفیر 73 ) \_

ہے حضرت ابوسعید ضدری وظافی بیان کرتے ایس که رسول الله سافی آیا ہے ارشاد قربایا:

ترجمہ: ''میں تیا مت کے دن (تمام) اولا دا آدم کا قائد ہوں گا اور بھے (اس پر) خفر نہیں 'جر کا جھنڈ امیرے باتھ میں ہوگا اور مجھے (اس پر) کوئی خفر نہیں۔ حضرت آدم علائشا اور دیگر انہیا و کرام اس دن میرے جھنڈے کے نیجے جوں کے اور بھے کوئی ففر نہیں۔ اور میں پہلا محض ہوں گا جس سے زمین شق جوگی اور کوئی فخر نہیں'۔ الله حضرت اليوموكي بينافته بيان كرتے اين كه بى كريم مينفقة في نے تعارے لئے (اين الله حسرت اليوموكي بينفته بيان كرتے اين كه بي كريم مينفقة في شرعت كي جميس ياو الله عليه اور يكھ بحول گئے - آپ منافقاتي لم نے ارشاوفر مايا: النا هيمه الوا بالاحس والمه قفى والحاشر و نهى التوبة والمهاجهة ترجمه: " ميں محمہ بول اور بيل احمہ بول اور بيل متنى بول اور حاشر بول اور بي التوبيا ور بن الملحمة بول - "

(منتدرک عاکم ' جلد2' صلی 659' رقم الحدیث 4185۔ مند بزار جلد7' صلی 212' رقم الحدیث 9212)

جنة حفرت الوالطفيل عامرين واكله فِي فَيْ فرمات بيل كه رسول الله سَيْجَائِيمُ في الله عَلَيْ اللهُ مَنْ اللهُ عَ اللهُ عَلَيْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

أنافهم، وأنااحم والفاتح والخاتم وأبوالقاسم والحاشر والحاشر

نز جمہ:'' میں محمد ہوں اور احمد ہوں اور فاتح ہوں اور خاتم ہوں اور ابوالقاسم ہوں اور حاشر ہون اور بنا قب ہوں اور ماحی ہوں اور طداور یسس ہوں۔'' (الفردوس بماثور الخفاب جلد 1' صفحہ 42' رقم الحمد بیٹ 97) (تنویر الحوالک للسیوللی' جلد 1' صفحہ 263)

# حضورنبیکریمﷺنے صحابہکرامﷺکے سامنے اپنیاھمخصوصیات بیان فرماکراپنامیلادمنایا:

لا حضرت انس پڑائٹز بیان کرتے تیل کدرسول اللہ سابطانی پنج نے ارشا وفر ہایا: ترجمہ:''سب سے پہلے بیس (اپنی تیم انور) سے نگاوں گااور جب لوگ وفد بن کر جا کیں گئے تو بیس ان کا قائد ہوں گااور جب وہ خاموش ہوں گئے وہیں ہی ان کا خطیب ہوں گا' میں ہی ان کی شفاعت کرنے والا ہوں جب وہ روک و سے الترغيب والترصيب للمنذري جلد 4 مسخد 238 'رقم الحديث 5509 )\_

﴾ حَفرت الوجريره وَلِيَّهُوَّ بِمِانِ كَرِتْ مِن كَرْمُولِ الشَّمِّ الْفَيْدِيِّ فِي ارشَّا وَفُرِ مِايا: انا سيد، ولد، آدم يوم القيمة واول من ينشق عنه القبر واول شافع واول مشفع

و اول من حبح و اول منسطح و اول منسطح من المراد المرد المراد المرد المراد المرد المراد المراد المراد المرد المراد المرد المراد المرد المرد المرد المرد المرد

حضور نبی کریمﷺ نے اپنا ایک خاص اعزاز " شفاعت کبری" اپنی محفل میں صحابہ کرامﷺ کے سامنے بیان کرکے اپنا میلادمنایا:

الله حضرت ابوہر برہ (فرانٹوز میان کرتے ایس کے ایک وقوت ہیں ہم نی کریم مان فرائیز ہے اس کے ساتھ اللہ اللہ کے ساتھ کا گئے۔ مید آپ مانٹوز کے ابہت مرفوب تھا۔ آپ سانٹوز پہلے اس بیس سے کاٹ کاٹ کے کہانے کے مانٹ کاٹ کے کہانے کے مانٹ کاٹ کے کہانے کے مانٹوز مایا:

تر جمہ:'' میں قیامت کے دن تمام انسانوں کا سردار ہوں گا'تم جائے ہو اللہ تعالیٰ سب اگلوں پچپلوں کو ایک چٹیل میدان میں جمع کیوں فرمائے گا' آپ سن افایی بی نے ارشاد فرمایا: ''لوگ تین بار خوفز دو ہوں گے پھر وہ حضرت آدم طیافل کی خدمت میں حاضر ہوکر شفاعت کی درخواست کریں گئے''۔ پھر کھمل حدیث بیان کی بیال تک کر فرمایا: ''پھر لوگ میرے پاس آئی گئے۔ (اور) میں ان کے ساتھ (ان کی شفاعت کیلئے) چلول گا''۔ این جدعان (راوی) کہتے ہیں کہ حضرت انس رٹی فیٹونے فرمایا: گویا کہ میں اب بھی حضور سن فیلی بی کود کیے رہا ہول۔ آپ سن فیٹویٹے نے ارشاد فرمایا: ''میں جنت کے دروازے کی زنجیر کھکھناؤں گا' یو چھاجائے گا۔ '' کون'''

چنا نچہ وہ میرے لئے دروازہ تھولیس کے اور مرحبا کہیں گے۔ بیس (ہارگاہ ابھی میں) سجدہ ریز ہوجاؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی حمدوثناء کا بچھ حصہ الہام فرمائے گا۔ بچھے کہا جائے گا:''مراٹھا ہے؟! ما ملکئے عطا کیا جائے گا۔ شفاعت سیجئے قبول کی جائے گی اور کہئے آپ کی تی جائے گی''

(آپ مان این نے فرمایا) یکی وہ مقام محمود ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "بیتین آپ کارب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا" اسے امام تر مذی نے روایت کیا اور فرمایا کہ بیصدیث حسن مجھے ہے۔

اورامام ابن ماجہ نے بھی ان سے ای روایت کیا ہے کہ آپ سائٹرائی ہے نے فر مایا:
'' میں اولا وآ دم کا سروار ہول گا اوراس پر بھی فخر نہیں گیا مت کے ون سب سے
پہلے میری قبر کھلے گی اس پر بھی فخر نہیں 'سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور
سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی اس پر بھی فخر نہیں اور حمد ہاری نعالیٰ کا
حجنڈ اقیامت کے دن میر سے بی ہاتھ میں ہوگا اوراس پر بھی فخر نہیں ا

َ (جامَعُ شَهُنُ ''تَنَابِ تَضِيرِ القرآنُ عَن رسولُ الله مَحْظَلِيَهُ 'باب وَمَنْ مورة بَنَى امرائيَلُ فَمَ الحديث 3148، شن ابن باجهُ 'مَنَّابِ الزحدُ باب ذكر التفاعة وقم الحديث 4308، مستد امام الله بن حنبلُ عبلد3' صلى 2' وقم الحديث 11000 \_ احتقاد الل الرنة 'جلد 4' صنى 788 ' وقم الحديث 1455 \_

تا كدد كيفنے والاسب كود كيے سكے اور إيكار نے والا اپائی آ واڑ ( بيك وقت اور سب
کو ) سنا سكے اور سورج ان كے بالكل نز و بيك آ جائے گا۔ اس وقت بعض لوگ

كبيل هے: " كيا تم و كيھتے نہيں كہ كس حال ميں ہو؟ كس مصيبت ہيں پيض سكتے ہو؟ ايسے شخص كو تاناش كول نہيں كرتے جو تمہارے رب كے حضور تمبارى شفاعت كرے ؟

بعض لوگ کہیں گے: "تم سب کے باپ تو آدم عکیائلہ ہیں۔" پی ووائن کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے: "اے سیدنا آدم علیاتہ ا آپ ابوالبشر ہیں اللہ تعالی نے آپ کواپنے دست قدرت سے بیدا فر مایا ہے اور آپ میں اپنی روح پھوٹی ہے اور فرشتوں کو تھم دیا اور انہوں نے آپ کو سجدہ کیا اور آپ کو جنت میں سکونت بخشیٰ کیا آپ اپنے رب کے صفور ہماری شفاعت فرما کیں گے؟ کیا آپ و کیھتے نہیں ہم کس مصیبت میں گرفتاریں؟ ہم کس حال کو بی تھے ہیں؟"

اظہار فرمایا تھا اور ندآ کندہ ایسا اظہار فرمائے گا۔ بھے خود اپنی فکر ہے بھے اپنی جان کی پڑی ہے۔ (باقی عدیث مختر کر کے فرمایا) سوتم نبی کریم میں تفاقیۃ کے پاس جاؤ'۔ لوگ میرے پاس آ کیں گے تو میں عرش کے بیٹے تجدہ کروں گا اور ( اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ) فرمایا جائے گا: یا محمد! اپنا سرا تھا کیں اور شفاعت کریں آپ کی شفاعت تبول کی جائے گا مانگیں آپ کوعطا کیا جائے گا۔''

( شيخ بخاري كناب الانبياء باب قول الشقائي انادسك الماقومة وثم الحديث 3162 رضح مسلم كماب الكان باب ادني المل الجنة منزلة فيها وقم الحديث 194 - جامع تريدي الله القيامة إبب باجاء في التفاعة وقم الحديث 9621 ومصنف ابن افي شيبه جلده السفى 307 وقم الحديث 9621 رمندا في الوانية جلد 1 مسفى 147 وقم الحديث 437 - المنة لابن افي عاصم جلد 2 مسفى 379 وقم الحديث 811 - الترغيب والترهيب للمنذري جلد 4 مسفى 239 وقم الحديث 551) \_

الله معضرت النس و المنظور بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سائٹا آئی نے ارشا دفر مایا: "اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومنوں کو جمع کرے گا۔ پس وہ کہیں گے" جواہم اینے رب کی بارگا دیس کوئی شفاعت کرنے والا ڈھونڈیں تا کہ وہ جمیں اس حالت سے نجات عطا کرے۔"

چنا نچرسب لوگ آ دم عیافتلاک بیان آ کرعرض کریں گے: ''اے آ دم اکیا آپ لوگوں کوئیں دیکھتے کہ وہ کس حال میں ایں؟ انتدافعالی نے آپ کواسپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے 'آپ کوفرشنوں سے سجد و کرایا اور آپ کوتمام چیزوں کے نام سکھائے جیں لبندا اپنے رب کی ہارگاہ میں ہماری شفاعت کر دیجئے تا کہ وہ جمیں ہماری اس حالت سے نجاشہ عطافر مائے''۔

آ دم علیانلا فرما نمیں گے:''میں اس کے لاکن ٹمیس'' پھروہ اپنی لغزش کا ان کے سامنے ذکر کریں گئے''، البرترتم لوگ نوح علیائلا کے پاس جاؤ کیونکہ وہ پہلے رسول ہیں۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین والوں پر بھیجا تھا۔''

چنانچے سب نوح عدیدندا کے پاس آئمی گے۔ ووجھی فرمائیں گے: ''میں اس کا

اہل نہیں ہوں'' اور اپنی و داخرش یا دکریں گے جوان سے ہوئی تھیں' حضرت نوح غلائلہ فر ما نمیں گے''تم ایر انہم غلائلہ کے پاس جاؤ جواللہ تعالیٰ کے فلیل ہیں۔'' سب لوگ ابر انہم غلائلہ کے پاس آئیں گے تو وہ بھی کہیں گے۔'' میں اس کا اہل نہیں ہوں'' اور اپنی اخرشوں کا ذکر کریں گے'' البتہ تم موکی غلائدہ کے پاس جاؤ جواللہ تعالیٰ کے ہندے ایں اور اللہ تعالیٰ نے آئییں توریت وی تھی' اور ان سے کلام کیا تھا''۔

سب لوگ موئی عیابتی کے پاس آئیں گے تو ووفر مائیں گے:'' میں اس کا اہل 'نہیں ہوں'' اور ان کے سامنے اپنی لغزش کا ذکر کریں گے تو وہ فرما 'میں گئ '' البتہ تم لوگ جیسیٰ عیابتی کے پاس جا وُجو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اس کے رسول اور اس کا کلمہ اور اس کی روح ہیں''۔

لوگ حضرت عیسی خیارتوں کے پاس آئیس گئو وہ کئیں گے:''ش اس کا اہل نہیں جول تم سب لوگ تکر سل ٹیاڑینز کے پاس جاؤ' وہ ایسے بندے ہیں کہ ان کے سب سے ان کی امت کی اگل اور پچھیلی تمام خطائیں معاف کر دی گئی ہیں''۔

چنانچیلوگ میرے پاس آئیس گے تو میں ان کے ساتھ چاوں گااورا پے رب کو دکھتے تی اس کے لیے جب ہوں گا اورا پے رب کو دیکھتے تی اس کے لیے سجدہ میں گر پڑول گا اورا لا تقالی جتی دیر چاہے گا ای حالت میں بیٹھے رہنے دے گا' گھر مجھ سے کہا جائے گا:'' مجد ( سائٹھ کی کہا ہے کہا جائے گا:'' مجد ( سائٹھ کی کہا ہے کہا جائے گا:'' مجد ( سائٹھ کی کہا ہے کہا جائے گا:'' مجد ( سائٹھ کی کہا ہے کہا شفاعت کرو تمباری شفاعت تھول کی جائے گی'۔

پس میں اپنے رب کی تعریف ان کلمات حمد کے ساتھ کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا، پھر لیک شفاعت کروں گا تومیرے لیے حدمقرد کی جائے گی ابذا میں لوگوں کو جنت میں داخل کروں گا۔

پھر میں دوسری بارلوٹوں گا اور اپنے رب کو دیکھتے ہی ہجدے میں گر جا دک گا،

الله تعالی حبتیٰ و یر تک چاہے گا جمھے ای حالت میں رکھے گا۔ پھر کہا جائے گا' ''محمر! اٹھوکہؤ تمہاری تن جائے گی' مانگوشہیں عطا کیا جائے گا' شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گ''۔

پھریش اپنے رب کی حمدان کلمات حمد سے سے کروں گا جو وہ جھے تھائے گا۔ پھر میں شفاعت کروں گا تو میرے لیے حدمقرر کردی جائے گی اور میں انہیں جنت میں داخل کروں گا۔

پھر تیسری بارلونوں گا تواپنے رب کو دیکھتے ہیں سجدہ بیں گرجاؤں گا۔القد تعالیٰ جب تک چاہے گا ای حالت پر جھے برقر ارد کھے گا پھر کہا جائے گا:''الشوگھ! آپ کہیے آپ کی بنی جائے گی' موال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا' شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی''۔

تو میں آپنے رب کی ان کلمات جمر رہ نے تحریف کروں گا جو و و جھے سکھائے گا' پھر میں صدے اندر رہتے جونے شفاعت کروں گا' میں آئیل جنت میں واقل کروں گا۔ پھرلوٹ کرعرض کروں گا:'' اے رب! اب جہنم میں کوئی باتی نہیں رہاسوائے ان کے جنہیں قرآن نے روک رکھا ہے اور آئیں بھیشد تی وہاں مدال مہ''

نی کریم مؤلظ آین نے ارشاد فرمایا: "جہنم سے وہ نکلے گا جس نے لاالله الاالله کا قرار کیا ہوگا اوراس کے ول میں جو کے دانے کے برابر کئی محلال الاالله کا اقرار کیا ہوگا اوراس کے ول میں جو کے دانے کے برابر کئی محلال ہوگی۔ چرجہنم سے وہ نکلے گا جس نے دل میں گیبوں کے برابر بھی محلائی ہوگی۔ چرجہنم سے وہ بھی نکلے گا جس نے لاالله الاالله کا الاالله کا قرار کیا ہوگا اوراس کے دل میں فرد برابر بھی محلائی ہوگی۔

ر ۱۱ الك الا الله ها الرارسية جوه اوران سياد الدين و روبر ابرين بهنائي اون ( سيح بناري منتاب التوحية باب تول الله: لما فاقت بيدي رقم الحديث 6975 - جي مسلم منتاب الايمان باب او في الفن الجنة منزلة فيها رقم الحديث 193 - مند المام الله بن هنبل عبد 3 مسلم 116 ' رقم الحديث 12153 ) - الله المحضر من مجدود مين ولمت الشاه امام احمد رضا خان محدث بريلو كما مُعَامَدُ في كما الله المعارضة على المعام خوب فرمايا:

> پیش حق مردہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں کے ہم کو بنماتے جائیں گے خاک ہوجائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائے گے

ر میں کریم ماہ این آپیم کو قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کی تجولیت کا بیدوسی اختیار عطا کرنا آپ مل تفایم کی رضا کیلئے ہوگا' کیونک ارشاد باری اتعالی ہے: وَلَسَوْفَ یُغْطِلِیْكَ رَبُّكَ فَتَرْطِیقَ

ترجمہ:''اور پینگ قریب ہے کہ تمہارارب تمہیں اتناوے گا کہتم راضی ہوجا کہ عے''۔ ''کے ''۔ '' (الایمان پسورہ والنجی مآیت 5)

گویا کے قیامت کے دن بھی جو قانون لاگوہوگا وہ عطائے ضداعز وجل بنی بررضائے مصطفیٰ ساتھاتی پڑے ہوگا۔

فدا کی رضا چاہتے ہیں دوعالم فدا چاہتا ہے رضائے گد پیم عبد باندھے ہیں وصل ابدکا رضائے فدا اور رضائے گد عب کیا اگر رخم فرمائے ہم پر فدائے گر برائے گر (گاؤ، سانگایہ)

من حضرت مل بن معد والتنزيان كرت بين كرمول الله مل الله في ارشاد فرمايا: ليد خلس الجنقة من امتى سبعون اللها اوسبع مائة الف شك في احديمها متماسكين اخذ بعضهم ببعض حتى يدخل کیانی ذوتی افزاء ہے شفاعت تمہاری واد واہ قرض کیتی ہے گئہ پر بیز گاری واہ واہ

(حدائق بخشش)

الا معرت عبداللدائن عباس والثناء بيان كرت الله في كريم ما الفائد في الرام الما الله الله الله الله الله الله ا فرما يا:

''(قیامت کون) تمام انبیاء کے لئے سونے کے منبر (گئے) ہوں گے و دان پر جگو وافر وز ہوں مگے دوان پر جگو وافر وز ہوں مگے جب کے میر امنبر (خالی) رہے گا' میں اس پر ٹیس بھٹوں گا جگو افر وز ہوں مگے جب کے میر امنبر (خالی) رہے گا' میں اس پر ٹیس ایسانہ ہو کہ جھے جنت بھٹے دیاجائے اور میرے بعد میری امت (بے یادوردگار) رو جائے۔ جنت بھٹے دیا تھے میں بارگا و خداوندی میں عرض کروں گا:''میری امت! میری امت! میری امت! میری امت! کے انشد تعالیٰ فرمائے گا:''می کرائے ہے گئے انہ کی مرض کیا ہے؟ آپ کی امت کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے ؟''

یں عرض کروں گا: میرے پروردگار اان (میری است) کا حساب جلد قرما دے۔''

پس آئیس بلا یا جائے گا' ان کا حساب ہوگا ان میں سے پھھ اللہ تعالیٰ کی رحمت
سے جنت میں داخل ہوجا تیں گے اور پھھ میری شفاعت سے ٹیس مسلسل شفاعت کرتا رہوں گا بہاں تک کہ ٹیس اپنی امت کے ان افراد کی رہائی کا جاتا ہو چکا ہوگا' ۔
پراونہ بھی حاصل کرلوں گا جنہیں ووز خ میں بھیجنے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا' ۔
جہنم کا واروغہ عرش کرے گا:'' یا مجمد می خاتی آ پ نے اپنی تمام امت کو جہنم کی آگے۔ اورعذا ب اللی سے بچالیا ہے۔''

(متندرک عاکم علید 1 استخد 135 °رقم الحدیث 220 ما اور الطبر انی عبد 3 منور 200 °رقم الحدیث 2937 و تیم الکبیرلطبر انی جبد 1 مفحه 317 وقم الحدیث 10771 ما انترغیب والتر صیب للمنذری جلد 4 استخد 241 °رقم الحدیث 5515 )۔ حشر کے روز ہندائے گا خطاکاروں کو میرے مخوار دل شب میں یہ رونا تیرا اے مدینے کی ہوا دل میرا افسردہ ہے سوکھی کلیوں کو کھٹا جاتا ہے مجھونکا تیرا

حضرت الومكرصد الى المُنْ الله الله الله على الله الله الله المُناكِيمَ في ارشاد قرمايا:

اعطیت سبعین الفاً یا خلون الجنة بغیر حساب وجوههم کا القبر لیلة البدر وقلوبهم علی قلب رجل واحد فاستزدت ربی عزوجل فزادنی مع کل واحد سبعین الفاً. ترمه: " مجهز براد افراد این عطاکے گئے جو بغیر حماب کے جنت ش

ترجمہ: "میں سنز بزار افراد ایسے عطامیے سے جو بھیر حماب نے جنت بیل واخل اول کے ان کے چیرے چود تو ایں رات کے چاند کی طرح جیکتے ہوں گے اور ان کے دل ایک شخص کے ول کے مطابق اول گے۔ ایس میں نے اپنے رب ﷺ سے زیادہ چاہا تو اس نے ستر بزار کے ساتھ مزید ستر بزار (70000) کامیرے لئے اضافہ فرمادیا۔"

(مندامام احمد بن طبل جلّد 1 "صنحه 6" رقم الحديث 22\_مندا بويعلى موسلي جلد 1 "صنحه 104 " رقم الحديث 112 يقيير القرآن العظيم لابن كثير جلد 1 "صنحه 393 ) \_

اک حدیث مبارکہ سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ نبی کریم مانٹلائیم کی شفاعت سے ستر ہزار افراد میں سے ہرائیک فرد کے ساتھ سنز ہزارافراد بغیر حساب وکٹاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔

الملي حطرت مينيد في كيا فوب فرمايا:

وم حشر عاصی مزے کے رہے ہیں شفاعت کئی کی حمایت کئی کی جارہ جمروسہ تمارا سہارا شفاعت کئی کی حمایت کئی کی اولهم وآخرهم الجنة ووجوههم على ضوء القمر ليلة البدر.

ترجمہ: ''میری امت کے ستر ہزاریا سات لاکھ افراد لغیر حماب کے جنت میں داخل ہول گے (رادی کوددنوں میں ہے ایک کا شک ہے) پیا لیک دوسرے کوتھا ہے ہوئے ہول گے بیمال تک کے ان کا پہلا اور آخری شخص جنت میں داخل ہوجائے گاوران کے چیرے چود ہویں رات کے جاندی طرح جیکتے ہوں گے۔''

(صحيح بخاري) كمّاب الرقاق؛ باب بدخل البيئة سبعون الغالغير حماب رقم الحديث 6177 " تراب بدء المُثلَّقُ باب، جاء في صفة الجنة والفالحلوقة أرقم الحديث 3075 " كمّاب الرقاق باب صفة البيئة والنازارقم الحديث 6187 ميچ مسلم كمّاب الإيمان باب الدليل على وقول \_\_\_المُ أَثْمُ الحديث 219\_مند المام احمد بن طبل جلد 5 مسلح 336 رقم الحديث 22839 )\_

الله عضرت الوامام والتي بيان كرت الله على كديس في رسول الله مل الله على أن كوفر مات الله على الله مل التي كوفر مات الله عنها:

وعدنى ربى ان يدخل الجنة من امتى سبعين الفا لاحساب عليهم ولا عداب مع كل الف سبعون الفا وثلاث حثيات من حثياته

ترجمہ:''میرے رب نے مجھے وعد وفر مایا ہے کہ میری امت سے سر ہزار (70000) افراد کو بغیر صاب وعذاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ان میں سے ہرستر ہزار کے ساتھ سر ہزار (70000) کو داخل کرے گا اور اللہ تعالی (اپنے حسب حال) اپنے چٹوؤل سے تین چلو (جمہوں سے بحر کر) مجمی جنت میں ڈالے گا''

(جائع ترمذي الواب صفة المفيمة والرقاق والورع) باب في التفاعة رقم الحديث 2437 يسكن المن ماجهً كماب الزهد باب صلة محمد توفيل بيم أثم الحديث 4286 مندامام احمد بن حنبل جلد 5 اصنح 268 وقم الحديث 22303 مصنف المن ولي شيه 'جلد 6' صفح 315 'رقم الحديث 31714 رامنة لا من ابي عاصم مجلد 1 'صفح 261 – 260 'رقم الحديث 589 – 588 ) \_

191

اوڑھ کر کالی تملی وہ آجائیں گے۔ مارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا جنہ حضرت جابر ڈاٹٹڈ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ مختلاتیم نے ارشاد فرمایا: یخوج قو حرمین العار میں اھل الایمان بشفاعة محمد دیکھ ترجمہ:''اہلِ ایمان میں سے ایک توم کو حضرت محمد کی شفاعت کے فرسلے دوز رخے سے تکالا جائے گا'' (مند امام الی صفیفا جلد 1 'صفی 260 تضیر این کیر' جند 2' سفی 55 تضیر روح العالی' جند 6'

تذكره مقام محمودا ورمحفل ميلاد:

الله الله المسلم المنظالية في الله خاص مقام "مقام "مقام محود" كاصحابه كرام الفائية كل محفل بين كريم المؤلفة في الله الله المنظالية في المسلم المنظالية في المرابع المنظالية في المرابع المنظالية الله المنظالية المنظلة الم

اذا كأن يوم القيامة من الله الأرض من الاديم حتى لا يكون لبشر من الناس الاموضع قدميه فاكون اول من يدعى وجبريل عن يحيس الرحمن تبارك وتعالى والله ماراة قبلها. فاقول: اى رب! ان هذا اخبرنى انك ارسلته الى فيقول الله: صنى ثم اشفع فاقول: يأرب! ان هذا اخبرنى انك ارسلته المائك ارسلته الى فيقول الله: صنى . ثم اشفع فاقول! عبادك عبد ولك فيقول الله: صنى . ثم اشفع فاقول! عبادك عبد ولك في اطراف الارض وهو المقام المحبود. ترجم: "جب تيامت كدن الله تعالى في شراكا المكرد كاكرة كي ترجم: "جب تيامت كدن الله تعالى في شراكا الله عبادك عبد ولي الله عبادك عبد ولي الله عبادك عبد ولي الله عبادك كرد كاكرة كي المناه عبادك عبد ولي الله عبادك كرد كاكرة كي المناه عبادك عبد ولي الله عبادك عبد ولي الله الله عبادك عبد ولي الله عبادك عبد ولي الله الله عبادك عبد ولي الله عبادك الله عبادك عبد ولي الله عبادك عبد ولي الله عبد ولي اله عبد ولي الله و

کو بلایا جائے گا اور چریل ایٹن اللہ تعالیٰ کے داکیں طرف ہوں گے۔اللہ کی تشم میں نے جبریل کوالی حالت میں پہلے بھی ٹیش و یکھا۔ ٹیس میں کہوں گا:'' اے میر سے دن اوہ ہے جس نے جھے خبر دی کہتونے اس کومیری طرف بھیجا تھا۔'' لیس اللہ تعالیٰ فریائے گا:''اس نے بچ کہا۔''

پھر میں شفاعت کروں گااور عرض کروں گا:''اے میرے دب آجیرے بندے زیمن میں ہر جگہ تیری عمیادت کرتے تھے اور وہ مقام (جہاں کھزا، وکر میں شفاعت کروں گا) وہ مقام محمود ہے۔''

( کنز العمال فی سنن الاقوال والا فعال جلد 14 "سنی 407 ارقم الحدیث 39094)
حضرت عبد الله بین عمر می فوز بیان کرتے ہیں که رسول الله سائن فرایتہ نے ورشاوفر مایا:
"قیامت کے دن سورج لوگوں کے اس قدر قریب ہوگا کہ ( اس کی فیش کی دجہ
سے ) لوگوں کا پسید ال کے کا ٹول تھک بیٹن چکا ہوگا۔ اس حال میں وہ حضرت
آدم علیاتی سے (اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کیلئے ) مدد طلب کریں سے لیکن وہ
فرما تھیں گے: "آج میں اس کا مالک نہیں "۔

پھر وہ حضرت موکی علائل کے پاس جا کیں گے، لیکن وہ بھی ہی جواب ویں گے۔ لیکن وہ بھی ہی جواب ویں گے۔ کی جواب ویں گے۔ پھڑ لوگ حضور نبی کریم مل فالیا تی کے اس بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو آپ صلی فالی بھر اس کی شفاعت فرما کیں گے۔ پس لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ پھر حضوریا کرم مل فالی بھر چلیں گے۔ گا۔ پھر حضوریا کرم مل فالی بھر کی مقابل بھی گے اور بڑھ کر جنت کا دروازہ پکڑ لیس گے۔ اس روز اللہ تعالی نبی کریم مل فیلی بھی کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ اس روز اتمام اللہ محشر آپ مل فیلی بھی کریم سے۔''

اہلِ محشر آپ مل خالیہ کی آخر ہیں گے۔'' ﴿ الْمِعِمِ اللَّهِ سِلَا لَلْطِيرِ الْیُ ْ جِلْدِ 8 311 'رقم الحدیث 8725۔ سند اغرودی' جدد 2 ' سنی 377 'رقم الحدیث 3677)

ان الله اتخذا براهيم خليلاوان صاحبكم خليل اللهواكرم الخلق على ثم قرأ : عسى ان يبعثك ربك مقاماً مجمودا قال: يجلسه على العرش وعن عبدالله بن سلام التؤزقال: يقعده على الكرسي.

ترجمہ:" بے فٹک اللہ تعالیٰ نے حضرت ابرائیم علیفیّا کو اپنا دوست بنایا ہے۔ جب کے تمہارے نبی الفیّائیۃ کے دوست بھی ہیں اور تمام قلوق نے افضل بھی ہیں چھرانہوں نے بیہ تلاوت کی:" نیٹیٹ آپ کا رب آپ کو مقام مجمود پر فاکڑ فرمائے گا"اور فرمایا: اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم مانی ٹیایٹے کو عرش پر بھائے گا"۔

ہنئ محضرت عبداللہ بن ملام رکافٹیڈ بیان کرتے ہیں کہ ''اللہ رب العزت حضور ہی اکرم مقافل آیا کہ کوکری پر بٹھائے گا۔'' (معالم النٹریل جلد 3 صفحہ 132 تغییر مظہری جلد 5 صفحہ 317)

ترجمہ:'' قیامت کے دن لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو اس وفت میں اور میر ایر دردگار مجھے ہزرنگ کا اور میر سے اٹھایا جائے گا تو اس وفت میں اور میر سے اٹھایا جائے گا اس مقام پر میں لہاس فاخرہ پہنائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھے اذین کلام وے گا اس مقام پر میں اللہ درسال فاخرہ پہنائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ تھروٹنا ، کروں گا اور یکی مقام مجمود ہے۔'' استدامام احمد بن طبل قبلہ 3 'سفحہ 456 'رقم الحدیث 15821 ۔ پھی این حبان جلد 3 'سفحہ 456 'رقم الحدیث 3841 ۔ پھی این حبان جلد 3 'سفحہ 456 'رقم الحدیث 4479 ۔ بھرانی اور ط 'جلد 8 ' سفحہ 395 'رقم الحدیث 3384 ۔ بطرانی اور ط 'جلد 8 ' سفحہ 336 'رقم الحدیث 4798 ۔ بطرانی اور ط 'جلد 8 ' سفحہ 336 'رقم الحدیث 4878 ۔ بطرانی اور ط 'جلد 8 ' سفحہ 336 'رقم الحدیث 4878 ۔ بطرانی اور ط 'جلد 8 ' سفحہ 336 ' رقم الحدیث 4878 ۔ بطرانی اور ط 'جلد 8 ' سفحہ 336 ' رقم الحدیث 4878 ۔ بطرانی اور ط 'جلد 8 ' سفحہ 336 ' رقم الحدیث 4878 ۔ بطرانی اور ط 'جلد 8 ' سفحہ 336 ' رقم الحدیث 4878 ۔ بطرانی اور ط 'جلد 8 ' سفحہ 336 ' رقم الحدیث 4878 ۔ بطرانی اور ط 'جلد 8 ' سفحہ 336 ' رقم الحدیث 4878 ۔ بھرانی اور سفحہ 336 ' رقم الحدیث 4878 ۔ بھرانی اور ط 4878 ۔ بھ

حضرت عبدائلد بن مسعود وفي فنوئر بيان كرتے بين كدرسول الله من فائير بنم في ارشاد فر مايا:

انى لا اقوم الهقام المحبود يوم القيامة فقال الانصارى: وماذاك الهقام المحبود؛ قال: ذاك اذا جئى بكم عراة حفاة غرلافيكون اول من يكسى ابراهيم لليرافي يقول: اكسواخليلى فيوتى بريطتين بيضا وبن فليلبسهما ثم يقعى فيستقبل العرش ثم اوتى بكوسوتى فالبسها فاقوم عن يمينه مقاماً لايقومه احد غيرى يغبطنى به الاولون والأخرون.

ترجمہ: '' بیں قیامت کے دن مقام مجمود پر کھٹر انہوں گا'۔ ایک انساری مخص نے عرض کیا:'' یارسول!(سائٹائیٹیز)مقام مجمود سے کیامراد ہے؟'' آپ سائٹائیٹر نے ارشاد فرمایا:''جس دن جہیں نظے اور فیرمختوں اکٹھا کیاجائے گا اس دن سب سے پہلے جس کولہاس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابرائیم علیائلا ہوں گے۔انڈر تعالیٰ فرمائے گا:''میر سے طیل کولہاس پہنا ڈ''۔

پس دوسفید ملائم کپڑوں کو لا یا جائے گا۔ حضرت ابرا تیم عیابتی آئیس کیمینیں گئے پھر آپ عیابتی عرش کی جانب درخ کر کے تشریف فر ما ہوں گے۔ ان کے بعد مجھے لباس فاخر دویا جائے گا میں اسے پہنوں گا میں عرش کے دائیس جانب ایسے بلند مقام پر کھڑا ہوں گا جہاں میرے سواکوئی اور نہیں ہوگا۔ (میرے اس مقام کی وجہ ہے) مجھ پراولین وآخرین رفٹک کریں گے۔''

(مندالام أحمد بن منبل جلد 1 منحد 398 أرقم الديث 3787 مند بزاد ُ جلد 4 منحد 340 و ثرقم الحديث 534 ما تحم التبيرلطبر الى جد 10 منحد 80 أرقم الحديث 10017 وحية الاولياء وطبقات الاصنيا أجلد 4 منحد 238 ) .

#### مقام محمودكامعني ومفعوم:

محمودایک بلندمقام ہےجس پر ہمارے آتا نبی کریم سائٹلائیٹر کو فائز کیا جائے گا۔ بعض علاءامت نے اس سے حضور نبی کریم سائٹلائیم کا'' قیام فرماہونا'' مرادلیا ہے، مقام چونکہ ظرف اختصار کے ساتھ ان کواحاط تحریر میں لایاجا تاہے۔

### 1: شفاعت كبرى كاعطا كياجانا:

ئى كريم مائي آيم كى احاديث مبارك اورمغمرين كرام تقريحات ال حقيقت پرشابه عادل بين كرقيامت كون في كريم مائي آيم كاشفاعت فر بانا بن مقام محود ہے۔ آدم بن على بي شيخ بيان كريت في كريش في معرض ابن عمر دائي و كفر بات بوت سانا ان الناس يصيرون يوم القيامة جشاكل امة تتبع بينها يقولون: يافلان اشفع يافلان اشفع حتى تنعهى الشفاعة الى النبى في في فالك يوم يبعثه الله البقام البحمود.

ترجمہ: "قیامت کے دن لوگ گروہ درگردہ اپنے اپنی کے پیچھے پیگھیے لیاں گے اور عرض کریں گے: "اے نبی! ہماری شفاعت فرمائے۔ اے نبی! ہماری شفاعت فرمائے "حق کہ طلب شفاعت کا سلسلہ نبی کریم مؤلفاتی لا پر آ کر ختم ہوجائے گا۔"

(سنن کبری بین گا جند 4 سفے 181)

الله معرف الوہر بروز الفلایان كرتے الله كريم سافظائية سے الله رب العزت كار كيم سافظائية سے الله رب العزت كارب آپ كومقام محمود پرفائز فرمائ گا" كے متعلق لا چھا گيا تو آپ سافظائية "اس سے مراد شفاعت ہے" ۔ بوس ترزی "كناب تغییر القرآن رسول اللہ سافظائیة پا ہب و من سور دینی اسرائیل تم الحدیث 3137 ۔ تغییر القرآن الله بالدی شفیر 543 ۔ ورمنٹور اجلد 8 سفیر 543)

الله عفرت عبدالله ابن عباس والفؤ فرمات إلى:

ان يقيبك ربك مقاما محمودا مقام الشفاعة محمود الحمدك الاولون والآخرون.

نز جہہ:'' آپ مان فاتیج کے رب کا آپ کو مثنام محمود پر کھڑا کرنا مقام شفاعت ہے جس حجکہ اولین وآخرین آپ مان فاتیج نے کئے محدثناء ہوں گئے' ( نور المقباس من تغییراین عباس صفحہ 340) ہاں کیے حضور سائٹلائیز کہ کو قیامت کے دن جس مقام پر کھٹرا کیاجائے گا دہ مقام محمود ہے۔

بعض علماء نے مذکورہ معنی کے برعکس مقام محمود سے مراد وہ خاص مقام منصب درجہا مرتبہ اور منزلت لیا ہے جس پر نبی کریم مؤلٹائیز کم کوروز قیامت فائز کیا جائے گا۔ اس معنی ہیں تزیادہ وسعت ہے نیز دہ تمام روایات اور احادیث جو مقام محمود کو بیان کرتی جی اور احادیث جو مقام محمود کو بیان کرتی جی اور احادیث جو مقام محمود کی جی انہیں آگر جمع کیا جائے تو ہی معنی مراد کو پہنچتا ہے۔

اس مقام کومقام محمود کیوں کہا گمیا؟ اس کی تفصیل وتعبیر کتب حدیث ہیں بھی آگ ہے دور تمام تفاسیر ہیں بھی موجود ہے۔لیکن سب سے نفیس اور اعلیٰ بات عافظ این کثیر وشقی نے مقام مجمود کا بیان کرتے ہوئے فرمائی ہے، چنانچہ آ پ بیشلید فرماتے ہیں کہ:

افعل هذاالذى امرتك به النقيبك يوم القيامة مقام بحمدك فيه الخلائق كلمروخالقهم تبارك و تعالى "اك مجوب! (سَرَّفَايَةِ) آپ يمل (ين نازتهد) اوا يَجِيَّ جس كا آپ وظم ويا كيا ب تا كدروز قيامت آپ كواس مقام پر قائز كيا جائے جس پرتمام كاوة ت اور خود خالق كا كات مجى آپ كى جمدوثنا ميان فرمائے گا۔"

# محمودكالغوىمعنى:

محمود''محر'' ہے ہے اور اس کا معنی ہے''جس کی تعریف کی جائے'' جس کے ذاتی کمالات' نصائص' فضائل اورعظمت وکمال کی حمد کی جائے اے''محود'' کہتے ہیں۔

قاضیعیاض مالکی ﷺ کے نزدیک"مقامِ محمود"

کےمعانی:

حضرت ابوالفصل قائنی عیاض بن موئ مالکی بینید چینی صدی ہجری کے ایک بلند پایہ محقق اور عظیم محدث تھے آپ نے اپنی مشہور زبانہ کتاب'' الثفاء جعر بف حقوق المصطفیٰ سائفاہیم'' میں مقام محمود کے دس معانی اور اطلاقات بیان کیے ہیں۔ قدرے 3:نبیکریمﷺکاعرشکے دائیں طرف قیام فرمانا:

قیامت کے دن نبی کریم می خواتیم عرش کے دائیں جانب قیام فرماہوں گے سے مقام صرف آپ کوئی عطافر ما یا جائے گا ای مقام کا نام مقام ثمود ہوگا۔اس بات کی صراحت نبی کریم میز خواتیم کی اس حدیث ممارکہ ہے ہوتی ہے:

الله معظرت عبدالله بن مسعود برنافتر؛ بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ سل تفاییخ نے ارشاد فرمایا: "" بیس قیا مت کے دن مقام محمود پر کھڑا ہوں گا"۔

آیک انصاری محض نے عرض کیا'' یارسول اللہ سائٹائیٹی استام محمود ہے کیا مراد ہے؟''

آپ مائٹاآیٹی نے فرما یا''جس دل تنہیں تنگے اور غیر مختول اکٹھا کیا جائے گا اس دن سب سے پہلے جس کونیائ پہنا یا جائے گا وہ حشرت ابرا آیم پیجا ہوں گے۔اللہ تعالیٰ فرمائے گا:''میر نے لیل کولہائں پہناؤ''۔

پس دوسقید ملائم کیٹروں کول یا جائے گا۔ حضرت ابرائیم طبیع آئیس پہینں گے۔ پھرآپ علیہ الصلوق والسلام عرش کی جانب رخ کرے تشریف فرما ہوں گے۔ ان کے بعد مجھے لباس فاخرہ دیا جائے گا میں اس کو پہنوں گا۔ میں عرش کے دائیں جانب ایسے مقام رفیع پر کھڑا ہوں گا جہاں میرے سواکوئی اور ٹیس ہوگا'

(بیرے اس مقام کی وجہ ہے) مجھے پراولین وآخرین دشک کریں گے۔'' (مند امام احد حنبلی جد1 صغیر 398 ' رقم الحدیث 3787۔ مند ہزار جد4 ' صغیر 340 ' رقم الحدیث 1534ء آئیم الکبیر تنظیر الی ' جلد 10 ' صغیر 80 ' رقم الحدیث 10017۔ حلیۃ الاولیاءُ جلد4 منفیر 238)۔

4:الله تعالیٰ کا اپنی کرسی پر نزول اور نبی کریم ﷺ

كاخصوصى قيام:

حضرت قاضی عیاض مالکی میشد نے "مقام محمود" کو چوتھا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ

المام جلال الدين سيوطي ميسنة فرمات ين بين:

یحمد ملک فیمه الاولون والآخرون وهو مقام الشفاعة ''جس جگهادلین وآخرین آپ مل توآیز کی حمر کریں گے دہ مقام شفاعت بوگا'' ( تغییر جلالین اسفے 290)

2:نبیکریمﷺکوشفاعتعطاکرنےسےپھلے پوشاکپھنایاجانا:

اللہ تقاضی عیاض مالکی میکنید "مقام محمود" کا دوسرامعنی بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ:

''شفاعت سے پہلے ہی کریم مٹافائے لا کوہنر پوشاک کا پہنایا جانامقام محمود ہے۔'' دلیل کے طور پرحدیث مبارکہ بیان فرماتے ہیں کہ:

ترجمہ:''رونہ قیامت اوگوں کو قبروں ہے اُٹھا یا جائے گا تو اس وقت میں اور میرے اُمتی ایک میلے پر جمع ہوں گے۔ پس میرا پروردگار جمھے سبز رنگ کا فاخرہ لبائں پہنائے گا۔ پھر القد نقالی جھے کلام کرنے کی اجازت دے گا اس مقام پر بٹس اللہ رب العزت کی منشاء کے مطابق حمدو شاءکروں گا اور یہی مقدم محمد ویں اللہ رب العزت کی منشاء کے مطابق حمدو شاءکروں گا اور یہی مقدم

(مستداءم احد أن منبل جند 3 اصفح 6 4 4 وقم الحديث 1 5 8 5 1 يسمح ابن حبال جلد 4 1 أ صفح 399 وقم الحديث 6479 منتدزك حاكم جلد2 صفح 395 وقم الحديث 3383 وأعجم الاصطلطيراني جلد8 صفح 336 وقم الحديث 8797) \_

'' الله رب العزت اپنی شان کے لائق اپنی کری پر نزول فرمائے گا اور نبی کریم مافظائیڈ چر عرش کے دائیں جانب قیام قرما ہوں گئے بھی مقام محمود ہے۔''

### 5: خصوصي نداء اوركلمات حمديه كاعطاكيا جانا:

قیامت کے دن اللہ تعالٰی سب سے پہلے نبی کریم سی کھائی کی کو آواز دے گا' ہوں قیامت کے دن کاروائی کا آغاز ندائے'' یا محر' سے ہوگا' جس طرح ہم جلسہ کی کاروائی کا آغاز تلاوت قر آن پاک سے کرتے ہیں قیامت کے دن کاروائی کا آغاز نبی کریم سی کھائی ہے کے اسم پاک سے ہو گا۔ پھر اللہ تعالٰی حضور نبی کریم سی کی اور میں کمات مدید عطافر مائے گا جواس سے پہلے کسی اور نبی کو عطافین کیے گئے ہوں گئے اس مقام ومرشبہ کا نام مقام محمود ہے جو نبی کریم میں کھائی ہے کو عطافین کیا جائے

الم عفرت مذيف الله عال كرت إلى كد:

حضور ہی اکرم منا کا این عرض کریں گے: ''اے اللہ ایس تیری بارگاہ میں حاضر جوں۔ ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے لیے اور تیری طرف ہے۔

تیرا بندہ حیری بارگاہ بیں حاضر ہے ، بیں حیرے بی لیے ہوں اور میری دوڑ تیری بیاہ گاہ اور جائے نجات دوڑ تیری بناہ گاہ اور جائے نجات خیس میں ۔ تیری ان جائے نجات خیس ۔ تیری ان کا اور جائے نجات خیس ۔ تیری وارت بارکات بلنداور یا ک ہے اے بیت اللہ کے دیا! "۔ محضرت حذیفہ طافقۂ فرماتے ہیں: (جس جگہ کھڑے ہوکر یہ مدیان کریں ہے) وہی مقام مجمود ہے جس کا قرآن کریم میں ذکرآیا ہے۔"

### 6:ابےاہل ایمان کے آخری گروہ کی دوزخ سے نجات:

حضور نبی رحمت شافع محشر سفی فائیتم قیامت کے دن اس وقت تک آ رام سے نہیں بیٹھیں کے جب تک دوز خ سے اہل ایمان کے آخری گروہ کو بھی نہ نکال لیس ۔ آپ ماڑ فائیل کے اس منصب شفاعت کو مقام محمود قرار دیا گیاہے۔

## 7:تمام امتوں کے لیے نبی کریمﷺ کو شفاعت

#### عظمى كااغتيار دياجانا:

قیامت کے دن تمام انہیاء کرام ﷺ این امتوں سمیت نبی کریم سائنڈیجانی کی بارگاہ میں حاضر ہوکر عرض کریں گے:'' آپ سائنڈیکیٹر القدرب العزت کی بارگاہ میں ہماری شفاعت قرمائیس گے تا کہ حساب جلدشروع ہوا در تہیں حشر کی ختیوں سے نجاست مل سکنے'۔

اس پرحضورسان فالین بارگاہ الّبی میں حاضر : وکرحساب جلد شرّوع کرنے کی درخواست کریں گے جس کواللہ تعالیٰ شرف تجو لیت تخشے گا اور حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہوگا۔ نبی کریم سان کالین کم کیا اختیار شفاعت مقام محمود ہوگا۔

اس کی تا ئید نبی کریم ساؤٹؤئیلے کے اس فرمان سے ہوتی ہے: '' قیامت کے روزلوگ دریا کی موجوں کی طرح بے قرار ہوں گے تو وہ حضرت آوم عیائیل کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے:'' آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجئے''۔ . د4 صلى 241 أثم الله يث 5515) .

اللہ تعالیٰ کا آپ سَائِ اَیْنِ ہے ہے ہیار بھراسوال فر مانا اور آپ سِ بِنْظَائِینِ ہِ کو آپ کی امت کے بارے میں تھل اختیار عطافر مادینا مقام محمود ہوگا۔

## 9:الله تعالی کی طرف سے حضور اللہ تعالیٰ کی استقبال:

قیامت کے دن جب آپ ملی آپٹی شفاعت کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہارگاہ میں حاضر و نے کے لئے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ خود بڑھ کر آپ ملی آپٹی کا استغبال فرمائے گا آپ مٹیٹائیٹے کواس شان سے نواز اجانا مقام محمود ہے۔

دسرت الى الله المحنة فيفتح بأب من ذهب وحلقة من فضة فيستقبلني النور الاكبر فأخر سأجل فالقي من الثناء على فيستقبلني النور الاكبر فأخر سأجل فالقي من الثناء على الله مالم يلق احل قبلي فيقال لى: ارفع رأسك سل تعطه وقل يسمع واشفح تشفع (الحديث)

ترجمہ: ''میں جنت کے دروازے پر دستک دول گا۔ جنت کا درواز و کھولا جائے گا جو کہ سونے کا ہوگا اوران کی زنجیر چاندی کی ہوگی۔ پس نورا کبر (اللہ رب العزب ) بڑھ کر میرااستقبال فر مائے گا' ہیں فورا سجد و ریز ہوجاؤں گا۔ پس ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا کے ووظمات اوا کروں گا جواس سے پہلے کی نے اوانہیں کیے ہوں گے۔ جھے سے کہا جائے گا: '' اے حبیب! اپنا سراٹھا ہے مانکے عطا کیا جائے گا'

(مندابر یعلی موسلیٔ جلد 7 مسلید 158 زقم الدیث 413) الله تعالی کا اسپنے محبوب ساز تفایی کا استقبال فر مانا مید الطف و کرم محبت اور فضل و احسان کے اظہار کے لیے اور آتا علیہ الصلوٰ قوالسلام کا سجد ہے میں گرجانا شان عبدیت کے اظہار کے لیے ہوگا۔ وہ فرہا تھیں گے:''میہ میرا مقام نہیں' تم حضرت ابراہیم علاِلتا کے پاس جاؤ' کیونکہ وہ اللہ کے طبل بیل''۔

پس وہ حضرت ابرائیم ظاہرائیم ظاہرائیم کا ایک جا تھی ہے جس پر و وفر ما تھیں گے'' یہ
میرامنصب ٹیمیں تم حضرت مولی ظاہرائیم کے اس جاؤ کیونکہ وہ کلیم اللہ ہیں''۔
پس وہ حضرت مولی ظاہرائیم کی خدمت ہیں جا تھیں گے تو وہ فر ما تھیں گے'' یہ میرا
منصب ٹیمیں تم عیسی ظاہرائیم کے پاس جاؤ کیونکہ دورون اللہ اوراس کا کلے ہیں ۔''
پس وہ حضرت ٹیسی ظاہرائیم کے پاس جائیں گے تو وہ فر ما تھیں گے'' یہ میرا مقام
ٹیمیں' تم محمد مصطفی می ظاہرائیم کے پاس جائیں۔'

يس اوگ مير ه ياس آسميل محتويين کيون گا:" ' بال آن شفاعت کرنا توميرا

( سيخ بؤرئ "تبأب المؤومية بأب كلام الرب \_ \_ التي "رقم الحديث 7072 \_ بيخ مسلم كتاب الايمان أ باب ادنى اهل المجنة منزلها ليمها" رقم الحديث 193 \_ سنن كبرئ لهيم في جلد 6" صفي 330° رقم الحديث 1113 \_ مستداير يعلى جلد 7" صفي 311" رقم الحديث 4350 \_ الايمان لا بن منذراً جند 2" صفح 841" رقم المحديث 873) \_

### 8:التەتعالىكاحصور ﷺ سے سوال:

قیاست کے دن نبی کریم ملافظائیا ہے لیے سونے کا منبر بچھا یا جائے گا لیکن آپ ملافظائیا ہم ایک است کی خاطر اس پر تشریف فرمانیس ہوں گے بلکہ اپنے رب کی بارگاہ میں ایک است کی شفاعت فرمائیس کے اللہ تعالی آپ میں فیلیے بڑے ہے ہو جھے گا:

ماتریدران اصنع بامنٹ ترجمہ:''اے مجوب اِ آپ کیا جائے تیں کہ آپ کی امت سے کیا سلوک کیا جائے'' یک ساکر علی تصحیحہ زیاں 1'سل 135 نقر از سے 220 کمھم انس کویاں واصل ہ

(متدرك عالم على تصحيحين جلد 1 "سلحه 136" زقم الحديث 220 ما م اما وسط جلد 3 "صفحه 258" رقم الحديث 2937 ما تعم الكبير جلد 10" شفحه 317" رقم الحديث 1077 ما الترفيب والترصيب"

10:الله تعالی کا حضور نبی کریم ﷺ کو اپنے ساتھ خصوصی نشست پر بٹھانا:

حضرت قاضی عیاض بالکی جمینیہ نے مقام مجمود کا آخری معنی یہ بیان کیا ہے کہ
'' قیامت کے دن اللہ تعالی نبی کریم سائٹی آیٹے کو عرش پر اپنے ساتھ خصوصی
نشست پر بٹھائے گا اور حضور نبی کریم سائٹی آیٹے قیامت کے دن مہمان خصوصی
جول کے ۔ آپ سائٹی آیٹی کا میں مقام و مرتبہ مقام مجمود ہوگا۔''
اس کی تا نبیدان تین روایتوں سے جوتی ہے:

یں حصرت عبداللہ این عباس بڑائٹوز کے اس فرمان عسی ان میرونگ ریک مقام تموودا کے بارے میں فرماتے ہیں:

يجلسه بينه وبين جبريل عيائهويشفع لامته فذلك المقامر البحمود.

تر جمہ:'' اللہ تعالیٰ آپ کواپنے اور حضرت جبریل علیانی کے درمیان بھائے گا اور آپ سال کی ہم این امت کی شفاعت قرما میں گے۔ یہی حضور نبی اکرم سائٹا آپیل کامقام محمود ہے۔''

(المجم الكبيرللطبر أني اجلد 12 "سنو 61 أقم الديث 12474 . ورمنتور اجلد 5 "سلح 287) المناه من معرف عبد التداين عمر والنفوا بيان كرشت الى كد:

قال رسول الله ﷺ عسى ان يبعثك ربك مقاما مجمودا" قال: يجلسني به على السرير ."

ترجہ: نی کر پی سن تاریخ نے بیآیت تلاوت فرمانی " بینینا آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے۔"

پھرآ پ سائنلائین نے فرمایا:"اللہ تعالی مجھے اپنے ساتھ بننگ (خصوصی نشست) پر بتھائے گا''۔

(درمنتورٔ جلد 5 اصنی 287 مستد الفردوس جلد 3 سنی 58 ورمنتور جلد 5 اصنی 287 مستد الفردوس جلد 3 سنی 58 و 4159) جنه حضرت مجابد برخافیز نبی کریم مان شایج اس فرمان عمی ان بیعثگ ریک مقام محمودا کے متعلق فرمائے ہیں:

كالسهمعه على عرشه

تر جمہ: "اللہ تعالیٰ آب کواپٹے ساتھ (اپنی شان کے مطابق) عرش پر بھائے گا" جامع البیان فی تغییر القرآن جلد 10 "صفحہ 98 رمنٹو رکلسیوطیٰ جلد 5" صفحہ 287 سافقا وجعر لیف حقوق المصطفیٰ منظائیہ "صفحہ 677 -669)

# نبیکریمﷺ نے اپنا''خاتم النبیین'' ھونے کا اعلان فرماکر اپنا میلادمنایا:

ان مثل ومثل الإنبياء من قبلي كرمول الدُمُونَايَة في ارخاد فراما!
ان مثلي ومثل الإنبياء من قبلي كمثل رجل بني بيتا
فاحسنه واجمله الإموضع لبنة من زاويه فبعل يطوفون به
ويتعجبون به يتعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة
قال فانأ اللبنه واناخاتم النبين -

تر جمہ: ''میری اور مجھ سے پہلے انہیاء فیل کی مثال ای شخص کی طرح ہے جس نے ایک بہت زیادہ حسین وجمیل گھر بنایا' نگر ایک کونے بیں ایک اینٹ کی حکہ چھوڑ دی لوگ اس مکان کے اردگر دگھومتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں ک '' یہ ایک اینٹ کیول نہ رکھی گئ''۔

آپ سٹوٹٹائیلیڈنے فریا یا''میں ووا بینٹ ہوں اور ٹیل خاتم النہیں ہوں۔'' (سمجے بناری جلد 1 'سنی 501 گھیم سلم جلد 2 'سنی 248 سنن کبری للندائی جلد 6 'سنی 436 سند امام احمد بن خبل جلد 2 'سنی 398 سمجے ابن حیان جلد 14 'سنی 315 سٹنٹلو ڈانسان جسنی 611)۔ جہر مطلح عفر سے ایام احمد رضا خال محدث بریلوی ٹیٹٹٹ کیا خوب فرما یا : کوئی اور چھول کہاں کھلے نہ جگاہے ہے جوشش حسن سے كُونَدِمَى َ فَالِيَهِ إِنَّامٌ الْمُعَيِّلِ \* جَلِد 4 \* صَنِّى 179 \* رَمَّ الْحَدِيثَ 2286\_ مَصَنِّف ابْن الِي شِيرٌ جَلِد 6 \* صَنِّى 323 \* رَمَّ الْحَدِيثِ 31769)\_

# وجوهات افضلیت مصطفی التا و رمحفل میلاد:

حضور نبي كريم مل فقيل ني تمام انبياء فظارير اين انصليت كي چه وجوبات صحاب كرام بن الله كرام عن بيان كرك ابناميلاد منايا- چنانچه

حضرت الديم يره والتنفظ بيان كرت فين كدر مول الله مل في يرة في ارشا وقر مايا:

فضلت على الانبياء بست: اعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وجلت لي الغنائم وجعلت في الارض طهورا ومسجدوارسلت الىالخلق كافة وختدبي النبيون

ترجمہ: " مجھے دوسرے انبیاء پر چھ چیزوں کے باعث فضیلت دی گئی ہے میں جوامع الکلم ہے نواز ڈ گیا ہوں اور رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے اور ميرے ليے اموال غنيمت طال كيے گئے اور ميرے لئے (سارى) زين یاک کردی گئی ادر سجده گاہ بنادی گئی ہے اور میں نتمام کی طرف بھیجا گیا ہوں اور ميري آمد انبياء كاسلسافتم كرويا كيا-"

( سي مسلم كتاب المساجدة مواضع الصلاة أقم الحديث 523 - جامع تريدي كتاب السير" باب اجاء في الكنيمة وقم الحديث 1553 \_مندامام احمد بمن طلل جد2 " سني 411 وقم الحديث 9326 \_مند ابو يعلى ' جلد 11' صلى 377\_ من عبان جلد 6' صلى 87' قم الديث 2313 ـ مند ابوتوانه أ حبليه 1 'صفحه 330 'رقم الحديث 2313 لا التروين في اخبه رقزوين ُ جليه 1 'صفحه 178 \_مند الخرودس' جلد3 مسنح 123 'رقم الحديث 4334 )\_

# جوامع الكلم كي وضاحت:

جوامع النكلم كا مطلب يه ہے كه دين كى حكمتيں اورا حكام ہدايت كى يا تيں اور مذہبي ودنیاوی امور کے متعلق گفتگو کرنے کا ایسا مخصوص اسلوب آپ سل فائیز ہم کوعطا فرمایا گیا ہے جوآپ النظاليج سے پہلے کئی جمل نبی کوعطانیں ہوا تھا اور نہ ہی آج تک و نیا کے کئی صبح وہلیڈ

ند بہار آور بدرخ کرے کہ جھیک بلک کی تو خار ہے

😭 حظرت جابر بن عبدالله چی تین کرتے ہیں کدرسول الله سی تین تیز کے اورشا وفر مایا: مثلى ومثل الانبياء كمثل رجل بني دارفاتمها واكملها الا

موضع لبئة فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها يقولون: لولاموضع اللبنة! قال رسول الله الله الله عنا موضع اللبنة جئت ثختمت الانبياء

ترجمہ:" مجھے سے پہلے انبیاء کی مثال اس مخص کی ہے جس نے کوئی گھر تغییر کیا اورائے ہرطرح ہے تکمل کیا تگر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔لوگ ای میں د اخل ہوکر اسے دیکھنے لگے اور اس کی خوبصورت تتمیر سے خوش ہونے لگے سوائے اس اینٹ کی جگہ کے کہ وہ اس کے علاوہ اس محل میں کوئی بھی کی شہ و یکھتے۔ رسول اللہ سائٹا کیٹر نے فرمایا '' کہی میں ای وہ آخری اینٹ رکھنے کی جَلْهِ مِول ميل في آكرانبياء كي آمد كاسلساختم كرديا-"

( تسحج بخاري كمّاب المناقب إب خاتم المحين مؤهّا يَهِ اللّه الديث 341 محج مسلم كمّاب الضائل يب و كركوند من المانية في من المديد عد 2267 من تريدي كتاب الدين ألب في شل البي والمانبياء قبلية رقم الحديث 2862 مصنف ابن الياشيية جلد 6 مسخر 324 وتم الحديث 31770 \_ مندامام المدين طبل جلد 3 صفحة 361 رقم الحديث 1493 رسنن كبرى يَهِ في جدو "صفحة 5 رمند طياليٰ جلد 1 منى 247 زم الحديث 1785 )\_

حضرت ابوسعيد خدرى وَ اللهُ إِيهَا فَي كرت مِن كرد مول الله ما فَيْلِيمَ فَ ارشاد فربايا:

مثل ومثل النبيين من قبلي كمثل رجل بني دار فاتمها الا لبنة واحدة فجئت أبإفأتممت تلك اللبية

ترجمه: "ميرى اور مجھ سے پہلے انبياء بيني كى مثال اس شخص كى طرح ہے جس نے کوئی گھرینا یا اوراہے ہرطرح سے تعمل کیا تگرایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی میں نے ایکی بعثت کے ساتھ اس ایٹ کھل کردیا۔"

(مند امام احمد بن صنيل جلد 3 صنيد 9 وقم الحديث 11082 وصح مسلم الفضائل وقم إب ذكر

6. الامركله يحب الرفق في الامركله.

رْجِمه: "الله بركام بل فري پيند كرتاہے-"

(مندامام احدُ جِلْد 6 معلى 36 عَلِي مُع رَنْدَى أَثْمُ الله يت 2771)

7. انمأ الإمانة في الصوم

ترجمه:"روز بي بين المانت ب

( كۇرالىقا كۆرتم الحديث 1498 مىطبونە ماتان)

8. بأب الرزق مفتوح الى بأب العرش

رِّ جمہ:"رز ق کا درواز ہ کرش تک کھلا ہوا ہے"

( كنزاهمال رقم الحديث 16128)

9. برالموالداین بیجزئی من الجهاد ترجمہ:"والدین کی خدمت کرنا بنہاد کے قائم مقام ہے"

ِ ( كَوْزَ الْحَقَالَ لَيْ إِلَمْ الْحِدِيثَ 1986 مطبوعها لا)

10 الحياء شعبة من الإيمان

ترجمه:" حياءايمان كاليك شعبه ب" (مندامام احدين منبل جلد 2 "صفحه 414)

11. من جعل قاضيا فقدد مج بغير سكين

تر جمہ: جو خض قاضی بنایا کمیادہ بغیر چری کے ذیج کیا گیا''

(مندادام الحرين عنبلُ جَدُ2" من 230 ما و 230 ما تائن في 1325 رستن ابن باجدُ دُخْم

تذكره فصاحت زبان مصطفى الشيد أور محفل ميلاد:

🖈 💎 حضور مبی کریم میخانیز نے اپنی صح زبان کی تعریف کر کے اپنامیلا دمنایا چنا نجے: حضور نبي كريم الفيزيم في ارشادفر مايا:

انااعربكم عربية الأقريشي واسترضعت في بني سعد. ر جمہ: مميريء بي (زبان) تم ب سے بہتر ہے ميں قريشي جول اور پھر ميں

فخض كونصيب مواب

آپ اَنْ عَالِيْ إِلَى اللوب كَلْ خصوصيت بيب كرآپ اَنْ اَلْإِيْمْ كَ تَعُورُ ، ب الفاظ کے ایک جملے میں معانی ومفہوم کا ایک تخیینہ پنہاں اوتا ہے۔ پڑھیے اور تکھیے تو ہوسکت ہے کہ چھوٹی میں مطر بھی بوری نہ ہولیکن جب اس کا مفہوم بیان کرنے تھیں تو بڑی بڑی كنايس تيار ووجاكي-

آپ مؤار پیزے اتوال دارشا داے میں اس طرح کے گلمات کی ایک بڑی تعداد ہے جن کو 'جوامع الکلم'' کہاجا تا ہے حصول برکت کیلئے آن میں ہے گیارہ (11) کلمات کونفس

### گياره جوامع الكلم

1. انما الاعمال بالنيات

تر جمہ:" اوراس میں کوئی شکے تھیں کہا تھال کا دارومدار نیتوں پر ہے۔" ( سیح بندری جلد 1 'سخد 2)

2\_ الدين النصيحة

(صحيح مسلم' جلد 1 'سنجه 54 ) ترجمہ:"وین فیرخواش کانام ہے"

3. العنقدين

( مُحْمَّ الرَّوالدُّ جِلدِ 4 'صَّحَدِ 169 ) رِّجہ:''وعدہ قرض کی طرح ہے''

4. المستشار موتمن

ترجمہ:''جس ہے مشورہ کیاجائے وہ اہانت دارہے''

( جامع تريذي علد 2 أصغه 60 مشكوع شريف صغه 230 )

5. انخيردينكم أويسرة

ترجمه: "تهمارا بمبترين دين دوے جوآسان جو"

(مندامام احرُ جلد 5 صلح 289 أبن عساكرُ جلد 7 صحّح 388)

تر جمه: '' ( میں اس وقت بھی نبی تھا ) جبکہ حضرت آ دم علیائیں کی تخلیق ابھی روح اورجسم کی درمیانی مرسطے میں تھی ۔'' ( یعنی ابھی روح اورجسم کا باجسی تعلق بھی قائم نہ مواقعا )''

( جامع ترندي كماب المناقب كم الحديث 3609 جلد2 "صنح 202\_مندا مام احدين حنبلُ جلد 4 ' صغير 6 6 ' جلد 5 ' صغير 9 5 معتدرك ما كم علد 2 ' صغير 6 6 6 - 5 6 6 و أقم الحديث 4200-4200 مصنف ائن إلى شيها جند 7' صفح 369' رقم الحديث 36555 . أعجم الاوسط لطبر انيا يجلد 4' صغية 4175 'رقم الحديث 4175 معم الكبير لطبر اني جلد 12' صغير 92' صغير 119 'رقم الحديث 12646 - 12571 'جلد 20 'صفح 353 'رقم الحديث 833 صلية الدوليا مجلد 7 ' صفحه 122 ' جلد 9 ' صنحه 53 \_ ولاكل المنهوة ' جلد 1 'صفحه 17 \_ النّاريُّ الكبيرليُّها رئ جلد 7 ' صفحه 374 ُ رقم 1606 راسنة للخلال جدد 1 مسنى 188 ' قم الحديث 200 \_ السنة لا بن عاصم جلد 1 مسنى 179 وتم الحديث 411 ما أحاد والمثاني للشبياني جبرة "سنير 347 زتم الحديث 2918 ما بيت ا بن معدُ جلد 1 "صنى 146 ـ الثقائت لا بن حيان جيد 1 "صنى 47 \_ بهم السحار جلد 2 "سنى 127 " رقم الحديث 591 \_ الطبقات لا بمن خياط جلر 1 "صفح 59 "رقم الحديث 125 \_ الاحاديث الحارة "جلد 9" صغير 142 أرقم الحديث 1231 معتمر المغفرة 'جلد 1 'صفحه 10 مندالفردور) جلد 3 'صفحه 284 ' رقم الحديث 4845 ماريٌّ ومثل الكبيرُ جد 26° سنى 382 مبلد 45° سنى 489 ـ 488 ـ اعتقاد الل النية جلد4 صلحه 753 وثم الحديث 2472 علد 10 صفحه 146 وثم الحديث 5292 \_ اخبارالقزوين جلد2'صفح 244\_تينديب المتبذيب جلد5'صلح 147'رتم الحديث 290\_اصاب في معرلة السحاب جلد6' صنى 239 يعجيل المتفعة' جلد1 'صنى 1488 'رقم الله يت 2582 \_ بيراعالم. النهل وللذهبي علد 7" صلى 384 علد 11" صلى 110 والنسائص الكبري علد 1" صلى 8-7\_ الحاوى للفتاوين جلدك سنحه 100 \_ الهداب والنحاب طلدك سنحه 307 \_ تاريخ جرجان جلد1" صفحه 392 'رقم 653\_المواهب اللهدئية جلد 1 'صفحه 60\_جُمَعُ الزوائدُ جلد 8 'رقم 653\_الموابب الملدينة جلد 1 "صنور 60\_جمّع الزوائد جلد 8 "صنى 223\_سلسله إحاديث سيحة جلد 4" صنى 471 "رقم الحديث1856\_مثلوة المعالق سفي 513)\_

### روایتمذکورهکیمحدثانهاسنادیتحقیق:

🖈 المام الوثائي ترندي مُوسِطة كسطة على:

"هلا حديث حسن صيح"

نے بنوسعدیس پرورش پائی ہے۔"

(انسان العيون في سيرة النبي المامون ُ جلد 1 'صخير 89)

حصرت سیدنا ابو بکرصد یق بین فیل نے بڑے واشکاف الفاظ میں اس حقیقت کا اعتراف کیا۔ چنانچی آپ والٹی فرماتے ہیں:

مارايت افصح منك يارسول الله ﷺ

ترجمه:" يارسول الله سل في آيا من في سين الله والمنتج وبليغ كولي شيس ويكما"

(سىرت طبيا جلد 1 مغير 89)

ين حضور أي كريم الفاتية إلى أرشاد فرمايا:

الأاعرب العرب ولدت في قريش ونشأت في بني سعد فالي يأتيني اللحن.

نز جمہ: ''میں تمام عربوں سے زیادہ کھول کر بات کرنے والا ہوں' میں قریش میں پیدا ہوا' میری پردرش ہنوسعد میں ہوئی تو اب میرے کلام میں گئن ( بین غنطی ) کہاں سے آئے۔'' (علی ہامش الثفاء جلد 1 'سنجہ 178)

حضورنبی کریم ﷺ نے اپنی ایک سب سے اھم خصوصیت 'آدم ﷺ کو تغلیق سے بھی پھلے مقامِ نبوت پر فائز ھونا'' صحابہ کرام ﷺ کے سامنے بیان کرکے اپنامیلادمنایا:

یہ حضرت ابوہر برہ ڈاٹھٹا بیان کرتے ہیں کہ محابہ کرام ڈٹاٹھٹانے عرض کیا: '' یارسول اللہ ڈُٹاٹھٹائی ہے! آپ کے لئے نبوت کب واجب ہوئی ؟'' تو نبی کریم ماٹھٹائیٹم نے ارشاد فرمایا: وآدھ بہین الروح والجسس

قام فينارسول الله على مقاماماترك شيئا يكون في مقامه ذالك الى قيام السأعة الإحديث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه.

ر جمہ: " فی کر کم مان الیہ نے جارے ورمیان ایک مقام پر کھڑے جوکر خطاب قرمایا: آپ مانتالیاتی نے اپنے اس دن کھڑے ہونے سے لے کر قیامت تک کوئی چیز نہ چھوڑی شن کوآپ سائٹائیٹیڈ نے بیان ندفر ماد یا ہو۔ جس نے اے یا در کھا سویا در کھا جوا ہے بچول گیا سو بچول گیا۔"

( تنج بخاري كرّاب القدرُ ، ب وكان امرانند قدرا مقدورا ارتم الحديث 6291 ينج مسلم سمّاب الفتن ا إب النبار التي الناية من الناية من الحديث 2891 والمع تريدي عن الي معيد خدري وشي مندعة سُلَابِ اللَّذِينَ إِمَا جَاء الجِرِالْتِي سَوْتِيَا إِلَيْ أَرْتُم الحديثَ 2191ء عَمْنِ ابْووادُوْ كَلْ بِ الفَتْنِ والملاح باب وكر أفتن ود لأعلما رقم العديث 4240 مندا ام احدين طبل طدة رقم الديث 2332 مند يزارُ جِيدِ 7 " فحد 231 'رقم الحديث 8499وقال عدّ احديث محج \_مندالشام يون لطير اني عن الباسميد خدى رضى الله عن جدي من 247 رقم الحديث 1287 منظوة المصاح أقم الحديث 5379)\_

حضرت الس بن ما لک والله بيان كرت ون " ب فلك أي كريم الفاليم في ظہر کی نماز ادافر مائی اورمنبر پرجلو دافر وز ہو گئے گئر، آپ ٹیٹیائی بنے قیامت کا ذ کرشروع کیاادر فرمایا: '' جو مخص کچھ ہو چھنا چاہتا ہو پوچھ کے میں یہاں کھڑے کھٹرے اس کو بٹا دوں گا''۔

لوگوں نے کثر ت سے کرمیزاری شروع کردی۔ادرآپ الطائیل نے بار بار المحافر المانية " مجل على المحلوث

عبداللہ بن حزافہ تھی کھڑے ہوئے اور عرض کی:''میرایا پ کون ہے!'' فرمایا: "حذافه" -

آب ما المالية في المرفر ما يا النهو تهو"-تب حضرت عمر خالفین دوزانوں ہوکر پیٹھے اور عرض کی:'' ہم اللہ کے رب اسلام كرين اور فير (سائينيم) كي بي بوت پرراضي جو كيا'۔

رْجِد:" بيعديث حسن سي جِه" (جائ رُدَى بِرَاب الناقب رُمُ 3609) المنظمة عليه الرحمة كلهة بيل ك:

"وراةاخن والطبرائي ورجاله رجال الصحيح" ترجمہ:"اس روایت کوامام احمدا ورطبر افی نے روایت کیا ہے اور اس کے رجال سیح عدیث کے دجال ہیں'' (مجمع الزوا کا جلہ 8 سفر 223)

امام الوعبدالله محدين عبدالله بن محد عاكم في كبا:

هذاحديث صيح الاستأد ترجمه:" بيرحديث سيح الاسناوي "

امام ذهبی مسیم سنظر مایا:

هذاحديث صأنح السند

(سيراعلام الدبرأ أجاره السنح 384) ترجمه: "بيروريث صالح السندي

امام احد بن علبل مِينلة نے فرمايا:

رجألهرجأل الصحيح

ترجمہ:"اس کے رجال سی عدیث کے رجال ہیں"

(مندامام احد بّن ثبل ُ جلد 4 اصلح 66)

مخالفینِ میلاد کے ماضی قریب کے محدث'' شخ ناصرالدین البانی'' نے''سلسلہ احادیث الصحیحہ 'جند4' صفحہ 471 'رقم 1856'' پراس حدیث کونقل کر کے اس کی بھر ہورتا ئیدکی ہے۔

حضورنبى كريُم رُرِيِّتُ نے اپنے وسیع علم کے ذریعے اپنی محفل میں صحابہ کرامﷺ کے سامنے قیامت تک کیخبریں دیے کراپنامیلاد منایا:

حضرت حذافيد بيان كرتے بين كه:

الين تمام فاصليمث كرده محية إن-

اعلی علیہ الرحمة نے کی فرمایا ہے: مرعرش پر ہے تیری گذرا ول فرش پر ہے تیری نظر ملکوت وملک بیس کوئی شے انہیں وہ جو تجھ پہ عیاں ٹین

أور

یکی وہ علم ہے علم لدنی جس کو کہتے ہیں یکی وہ غیب ہے معلم غیب استی جس کو کہتے ہیں

141

اور کوئی غیب کیا تم سے نبال ہو مجلا جب نہ خدا ای چھپا تم یہ کردڑوں درود

حضرت عمر فاروق بطانتی کی بید نیاز مندانہ گذارش ثابت کرتی ہے کہ تمام صحابہ کرام آئی اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوگئے ، اس لحاظ ہے کہ اس نے اپنے مجبوب مل ٹائیزیئر کو بہ بناہ کمالات اور علوم ومعادف سے سر بلند فر ما یا ، اسلام نذہب میں ہونے پر راضی و گئے اس لیے کہ بیزبوت ورسمائٹ کی فظیم کرنے اور اس کے تمام ترشوکتوں اور عظم توں کو وال سے تبلیم کرنے کا نام ہے۔

منزقر آن ٔ روح ایمان ٔ جان دین بسب جب رحمۃ اللعالمین می الیج حضرت محمد می الیجا کے ٹبی ہونے پراس کے راضی ہوگئے کہآپ شاں البی کے مرکز ان اور تمام علوم غیبیہ ادر معارف دینیہ کے عالم ہیں ۔ ان پہ کتاب انزی تبیانا لکش شیء تغصیل جس اس ماعبر ماعبر کی ہے

اس وقت آپ سن ایج خاموش ہوگئے ، اس کے بعد فرمایا: '' جنت اور دوز خ میر سے سامنے ابھی و بیوار کے گوشے میں لائی گئیں ایسی عمرہ اور سکروہ چیز میں نے بھی نہیں و پیکھی'' ( سنگی بخاری مجلد 1 'صفحہ 77 'س ب مواقیت الصلوٰ تا مطبوعہ قدیدی کتب خانہ کراچی پاکستان ) بید دونوں احادیث مبارکہ نبی کر یم سانھائی بھر کے'' علم غیب شریف'' پر پیخنہ دلیل ہیں۔

جن الملحضر ت امام احمد رضاخان محدث بریلوی بیتید نے کمیاخوب قرمایا: سرعرش پر ہے تیری گزر ول فرش پر ہے تیری نظر ملکوت وملک بیس کوئی شے بہتیں وہ جو تجھ پہمیاں نہیں ملک علامہ تھراقبال بھینیا نے کیاخوب فرمایا:

اوح مجمی تو تلم مجمی تو خیرا وجود الکتاب گنبد آ مجینه رنگ خیرے محیط میں حباب حضرت سوادین قارب بی فیزنے نے کیا خوب فرمایا:

فاشھدان الله الارب غیرہ
وانك مامون علی كل غائب
ترجمہ: ''مِن گوائی دیتا ہوں كہ اللہ تقال كے بغیركوئی رب نہیں ہے اور
آپ مائٹ آئیا کم کو مرشم كے فيرول كا اللہ تايا گياہے۔''

نی کریم مل الآتیم نے منبر پر جنو وافر وز ہو کر سب سے پہلے قیامت کا ذکر فرمایا: معلوم ہوا کہ آپ مل الآتیم قیامت کے متعلق سب پھھ جائے ایں ۔حب ہی تو آپ مل الآتیم نے دو پہلے \* فرمایا کہ یس ای وقت بتاؤں گا۔

معنوم ہوا کہ حضورہ اُٹٹائیا پہنجرا کیل امین کے بھی مختاج نہیں کہ وہ وقی لے کرآئی سے ''آو پھر بتاؤں گا۔ بلکہ آپ ماٹٹائیا پہرا انڈرتعالٰ کے خاص فضل وکرم ہے منتقیض ہیں۔ گویا کہ میرے آتا کے سامنے مشرق ومخرب شال وجنوب' تحت ووٹوق کے تمام تجابات وفھالیے

عرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانیں خروا عرش پہ اڑتا ہے کھر یرا تیرا

حصور نبی کریم ﷺ نے کائنات کی ابتداء سے لے کر كائناتكي انتعاتككي خبرين دركرا پناميلا دمنايات

الله حضرت عمر بن اخطب الصارى والنفو بيان كرتے إلى كد:

صلى بنا رسول الله الفجر وصعدالمنبر فخطبناحتي حضرت الظهرفنزل فصني ثمر صعد المنبر فنطبنا حثى حضرت العصر ثمر نزل فصلي ثمر صعدالمنبر فخطبنا حتي غربت الشمس فاخبرناهما كان ويما هو كائن قال: فاعلمنا

ترجمہ: '' نبی کریم سائٹایکٹی نے نماز فجر میں ہماری امامت فرمائی اور منبر پرجلوہ افروز ہوئے اور ہمیں خطاب فرمایا۔ بیبان تک کد ظہر کا وقت ہوگیا چر آپ مانفاتیا بی نیچ تشریف لے آئے ، نماز پر حائی اس کے بعد پھر منبر پر تشریف لائے اور نماز پڑھائی بھرمنبر پر تشریف فریاجوئے۔ یہاں تک کہ سورج ڈوب عمیا۔ پس آپ النظائی نے جمعیں ہرائ بات کی خبر دے دی جو جو آج تک وقوع پذیر ہو پی تھی اور قیامت تک ہونے والی تھی''۔ حضرت عمر بن انطب والني فرمات ميں كراميم ميں زيادہ جائے والا واى بجوسب عدرياده

( سيح مسلم كنّاب العشن واشراط الساعة إب: اخبار النبي سؤلفاتيهم قيما يكون الى قيام الساعة أقم الحديدا 2892 رَجِامُع رَمْدَى مِن مِن إِنْ القَتَن عَن رول القرسَ الدِينَ إِنْ بِ: ماجاء ما اخْرِ النَّبِي سَيْ الأِيمَ السحابِ عوكائن الي يوم القياسة رقم الحديث 2191 رسيح ابن حبان جلد 15 "صفيه 9 قم الحديث 6638 متدرك حاكم على أصحيين عليد4 صنحه 5533 وقم العديث 8498 مند ابو يطلى موسلي عبد 17 صلحه 28' رقم الحديث 46\_أتمم الكبيرلطير الى ' جلد 17 اصلحه 28' رقم الحديث 46\_ الاحارد الهشر أ

حضور نبی کریم ﷺ نے اپنی محفل میں صحابہ کر ام ٹڑﷺ کے سامنے اپنے وسیع علم کا اظھار کرکے اپنا میلاد

حصرت عبداللدا بن عباس في لله بيان كرف إن كدرسول المدسول في ترابا يا: أَتَأَتُى رَبِّي فِي احسن صورة فقال: يأشمه، قلت لبيك وسعد يك قال: فيم يختصم الملاالاعلى؛ قلت ربي لا ادرى فوضع يدة بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثدبي فعلمت مأبين المشرق والمغرب

"(معراج کی دات) میرارب میرے پاس (اپنی ٹان کے لاکن) نہایت حسین صورت برآيااورفرهايا:"يأهما"

میں نے عرض کیا:''میرے پروردگار! ٹیل حاضر ہوں بار بارحاضر بول''۔ فرما يا:" عالم بالا كفر شية كس بات مين جفكرت بين؟" میں نے عرض کیا:اے میرے رب پر وردگار ایش جیس جانتا''۔ لیں اللہ تعالٰی نے اپناوستِ قدرت میرے دوٹوں کندھوں کے درمیان رکھااور میں نے اپنے سینے میں اُٹھنڈک محسوس کی۔ اور ٹیس سب پچھ جان گیا ہو پچھ شرق

ومغرب کے درمیان ہے۔'' (تريذي كتاب الطبير القرآن عن رسول القدمة الإين إب اسورة عن أقم الحديث 323 يستن واري كمَّابِ الرويا جد 2 "منفي 170" في الحديث 49 أر2 منداهم ُ عِلد 1 "صنفي 368 في في الحديث 3484 'جلدة' سنح 44 رقم الحديث 33258 أثم الكيرلطير الى وللدة اسنح 290 رقم الحديث 8117 طد20 'صفح 109' رقم الديث 216 - المندللروياتي 'جلد 1 'صفح 429 'رقم الحديث جلد2 "صنح 299" رقم الحديث 1241 رمندا بويعلي جلد4" صنح 475 " قم الحديث 26) (مصنف ابن شيبهٔ جلد 6' صنحه 3 1 3' رقم الحديث 6 1 7 1 3-الاحادُ جلد 5' صنحه 9 4' رقم

الحديث 2585\_ المسند لعبدين تمية جلد 1' صفح 228' \_ الهنة لا بمن عاصم جلد 1' صفح 33' رقم الحديث 6 6 4' قال اسناده حسن وثقات \_ الهنة لعبدالله بمن احداً جلد 2' صفح 9 8 4' رقم الحديث 1121 \_ توادر جلد 3' صفح 120 \_ الترخيب والترجيب للمنذري جلد 1' صفح 159 \_ التحصير لا بمن عبدالبر جلد 24' صفح 323 \_ مجمع الزوائد جلد 7' صفح 186 - 187)\_

# تذكره منصب ملكيت اور محفلٍ ميلاد:

الله معنور نبی کریم می فاتی تیم نے اپنا ایک نصوصی منصب ''نز مین وآسمان کے فزانوں کا مالک ہونا'' صحابہ کرام جی فیٹے کے سامنے بیان فر ما کرا پنامیلا دمنا نا۔ چنانچہ

﴿ حضرت الوجريم: ﴿ وَأَنْهُ عِينَ كُرتَ إِينَ كَدِر مُولَ اللهِ مَنْ الْمُؤْلِيَةِ فَ ارشّادهُم ما يا: بعثت بجوامع الكلم ونصرت باالرعب وبينا الأنائم رأيتني

أتيت بمفاتيح خزائن الارض فوضعت في يدي.

ترجمہ:''میں جامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہوں اور رعب کے ساتھ میر کی مدد کی گئے ہے اور جب میں سویا ہوا تھااس وقت میں نے ویکھا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے لیے لائی گئیں اور میرے ہاتھے میں تھادی گئیں'' عادی کے سردہ میں سے اور اس کے ایک سے اور اس سے اور اس کے ایک میں تھادی گئیں''

عدد الوس من جيال بير مساحية الناس بين المورس من المحدين مهاوي سين المحدة المحددة المحددة

نجی کریم سائٹ کیا ہے فرمان کا مطلب ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جھے زمین کے سارے خزانوں کا مالک بنایا ہے اور مالک بھی اختیاروال آپ سی تیزیم جس کوجو چی ڈیں عطافر ماویں۔ جنتا اعظم سے امام احمد رضاخان محدے ہریلوی مُکانیڈ نے کیا خوب فرمایا:

لاورب العرش جس كو جو ملا ان سے ملا بنتی ہے كونين بيس تعت رسول اللہ كي

ا تحکیم الامت مفتی احمد یارخان تعیمی رُوَاتَدُ نے کیا خوب فرما یا:

کنجی شہیں دک اپنے خزانوں کی خدا نے

برکار بنایا شہیں مختار بنایا

ہرکار بنایا شہیں نے کوئی نہ پوچھے

ایسوں کا شہیں یارہ مددگار بنایا

حضرت الله بال المنظر بيان كرت بيل كدرمول الشماليني في ارشادفر مايا: " نے تک اللہ تعالیٰ نے میرے لئے تمام روئے زمین کوسٹ دیا 'اور میں نے اس کے تمام مشارق ومغارب کود مکے لیا اور جوز مین میں میرے لئے سے وی منی تقی عنقریب میری امت کی حکومت و بان بینیچ گی اور مجھے سرخ اور سفید دو خزانے دیے گئے اور میں نے اپنی امت کیلئے اپنے رب سے سوال کیا کہ وہ اک کو قبط سالی سے ہلاک ندکرے اور ان کے علاوہ ان پرکوئی اور وشمن مساعل نہ کیا جائے جوان سب کی جانوں کومباح کرے۔ اور پیٹک بٹس نے تمہاری است کیلیے فیصلہ کرویا ہے کہ ان کوعام قط سالی سے بلاک ٹیس کرول گا اور ووان کے او پر کوئی ایسا و شمن مسلط مین کروں گا جوان کی جانوں کومباح کرے خواہ ان کے خلاف تمّام روئے زبین کے لوگ جمع ہوجا کیں۔ ہاں اس امت کے لیمض اوگ بعض دومرول کو بلاک کردیں کے اور بعض اجتنس کوقید کریں گے۔'' (محيح مسلم جلد2' صنحه 390' مطبوعه لندي كتب خانه كراجي پاكستان \_مشكوة المصافح' صفحه 512' مطبوعه طبع مجتبا كي لا جور پا ستان ) \_

### ایک اهم علمی نکته:

ہوں ۔ حضور نبی کریم سائٹائیائی کے فرمانِ عالی شان'' زویٰ کی الارض'' کی شرح میں حضرت ملاملی میشند کھھتے ہیں کہ: ''ساری زمین حضور مائٹائیائی کم سیاستے کردی گئی جس طرح و کیھنے کے سامنے فرماياه

اوتیت مفاتیح کل یی،

رْجمه: " بي م جريز كى تخيال د دى كى يال"

( مند امام احمر بن حنبل جلد 2 منحه 86 ـ الجامع الصفيرُ جلد 1 منحه 110 ـ السراج المنير ' جلد 2 ' اسفر 70 )

؟ حطرت عبدالله ابن مهاس المباين بيان كرتے بين كر:

كان رسول المنطقة غاب بود. وجبرين عبى الصفا فاتأه اسرافيل فقال ان النسمة ماذ كرت بعثني اليك عفا تبح خزائن الارض.

ترجمہ: "رسول الله سل الله اور جبریل این ایک دن صفا (کی بہاڑی) ہے ہے۔ پھر آپ کے پاس حضرت اسرافیل آئے اور کہا:" کے فنک جو آپ نے ذکر کہا اللہ نے اسے من لیا تواس نے جھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے کر آپ کی طرف بھیجا ہے '۔

(الخصائص الکبری جلد 2 سطح 333)

جڑہ معظرت این طاؤس بڑاؤؤ اپنے ہاہ سے روایت کرتے ہیں الدرسول اللہ سٹافلیے بھرنے ارشاوفر مایا:

نصرت باالرعب واعطیت الخزائن و خیرت بین انی ایقی حتی ار ی ما یفتح علی امتی و بین التعجیل فاخترت التعجیل. از ی ما یفتح علی امتی و بین التعجیل فاخترت التعجیل. ترجمہ: "میری رغب ہے مدد کی گئی ہے اور شکھے جوامع کلمات عطام کے گئے ایں اور شکھے افتیار دیا گیاہے کہ ش اتی ویر تک باتی ہوں حتی کہ و کھاوں کہ میری است پر کیا لتو حات ہوئی جی یا یا جلدی چلا جاؤں تو میں نے پہلے ہی چلے جانے کو پہند کیا ہے۔ "
جلدی چلا جاؤں تو میں نے پہلے ہی چلے جانے کو پہند کیاہے۔ "
(سنن کری جلا جائری جلہ 7 سفی 48)

حضرت توبان طافظ بيان كرت إن كدب شك رسول اللدمافظ ين بارشاه

آئینہ ہوتا ہے۔'' ایک میں موتا ہے۔'' ایک میں میں میں میں میں ایک میں میں ایک شرح کیسے ہیں کہ: ''حضور سائٹرائیلیم کوشر ق ومغرب کی سلطنت عطافر مائی گئ'' (افعة اللمعات)

(مراة المناجي شرح مثلو قالمصابح 'جلد8 منح 30)

المسلم المراسط المرابط المراب

امت کومب ہے بہتر امت بنایا گیا۔"

(مصنف عبدالرزاق جلد 7 اصفحہ 411 ' كتاب الفضائل) حضرت عبداللذائن عمر وَالنَّمَةُ بيوان كرتے وَي كدرسول الله الله الله الله عن ارشاد

قرمايا:

انبیاءﷺکےخوابوںکیشرعیحیثیت:

میربات یا درہے کہ انبیاء فلل کے خواب وٹی الٰہی ہوتے ہیں۔

معترت عبيد بن عمره بالفنا فرماتے بين:

رئويأالانبياءوحي

"انبياء ﷺ كے خواب وحى خدا دندى ين "

( سنج بخاريُ علد 1 مسفحه 25 متناب الوضوء )

میر تھا تا گفین کی غلط نہی کا تحقیق جواب اب ہم اس کا ایک الزامی جواب بھی دیے جاتے ہیں تا کہ کوئی دقیقیہ بھی فر وگز اشت مندرہے۔

جم کہتے میں کدا گرا کپ خواب کی بات کومعتبر تسلیم بیس کرتے تو پھر نماز وں کیلئے او ان ویٹا بھی چھوڑیں چونکہ دو بھی خواب میں ملی تھی۔

اگر صاحب بہا در ہے جواب دیں کہ چونکہ اس کی تا ئید ٹبی کریم مٹی ٹائیا ہے بیداری میں کردی تھی الہٰ دامیہ جست ہے۔

توہماری عرض مید ہے کے حضور نبی کریم صافحاتین نے میداحادیث بیداری میں جا گئے جو یے بی بیان فر مائی تھیں اگر غاط ہوتیں تو آپ سانھاتین ان کاروفر مادیتے۔

یول نظرنہ ووڑانہ برچھی تان کر اپٹا بیگانہ ذرا پہچان کر نظرت عقبہ بن عامر بڑائیڈ بیان کرتے ہیں کہ:

'' بے شک نبی کریم سائٹ آیہ آیک دن ہاہر (میدان احدی طرف) نگلے پھر آپ نے اُصد کے شہیدوں پرمیت کی دعا کی طرح دعافر مائی اس کے بعد منبر پرجلوہ افروز ہوئے اور فرمایا:'' میں تمہارا پیش روجوں اور میں تم پر گواہ (لین تمہارے احوال ہے ہافہر) ہوں ۔انڈر کی شم! میں اس وقت بھی اپنے حوش (کوڑ) کو دیکھ رہا ہوں ،اور بے شک جھے زمین کے فزانوں کی چاہیاں عطاکی گئی ہیں۔اور زويت لى الارض حتى رأيت مشارقها ومغاربها واعطيت المكنزين الاصفر والاحمر الابيض يعنى الذهب والفضة. المكنزين الاصفر والاحمر الابيض يعنى الذهب والفضة. ترجمه: "مير مد ليح زين كولپيث ديا كيا يهال تك كه بين في اس كه مثارق ومغارب و كيم ليح اور جمع پيلاس في اور سفيد فرزاني يعني موني اور عاندى كفرزاني ديج گئي بين."

' (سنن ابن ماجهٔ ابواب اِلقَتَن 'باب ما یکون الفتن اصفح 296 مطبوع قد یکی کتب خانه کراپئی)

' حضرت ابو ہر برہ در الفقوٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول القد مل الفائی ہے ارشا وفر ما یا:

' مجھے چھ چیزوں کی وجہ سے دوسرے انبیاء پر فضیلت وی گئی ہے بھے جوامع
الکلم عطا ہوئے رعب سے میری عدو کی گئی اس دوران کہ بین سور ہاتھ زبین
کے خزا توں کی چابیاں لائی گئیں اور میرے ہاتھوں ہیں رکھ دی گئیں بھے تمام
اوگوں کی طرف جھیجا گیا۔ میرے لئے غفیمتوں کو حلال کیا گیا اور میرے ساتھ
نبوت کا سلسد تھم کردیا گیا۔' (سند سراج اسفحہ 175 ' تم الحدیث 492)

**فائدہ**:اس روایت کے عاشیہ یس مخالفین میلاد کے گفتی اُدسر موں تاارشاد اُلاق اثری نے اس کی استاد کو تیج قرار دیاہے۔

ايك غلط مُعمى كا تحقيقي ازاله:

مخالفین اولسنت و کنٹر بیشوشہ چوڑتے ہیں کہ'' فنز انوں کی جابیاں'' ملنے کاوا تعد حالت میداری کائٹیں بلکہ خواب کا ہے۔ البنداریہ ٹبی کریم سائٹیآیا نہ کے مالک و تقار ہونے پرولیل نہیں بن سکتا''۔

۔ ان حضرات سے گذارش ہے کہ بیخواب کسی ایرے غیرے کا شپیں کہ جس کا کوئی اعتبادت کیا جائے ، ہلکہ بیامام الانبیاء حضرت مجمد رسول الندس فی آئینیڈ کا خواب ہے۔ شرف اور فضیات بیان فرمانی جس کے بیان پر بوری حدیث مشتل ہے۔ اس طرح سے عدیث جائے میلا و مصطفیٰ مؤنفائی ہو کے انعقادی واضح دکیل ہے۔

اوراس حدیث مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نبی کریم ساؤٹر پیٹر کے شرف وفضیات کو بیان کرنے کے لئے اجتماع کا اہتمام کرنا خود سنت رسول ساؤٹر پیٹر ہے۔ بہذا میلا و مصطفیٰ سنت رسول ساؤٹر پیٹر ہے۔ بہذا میلا و مصطفیٰ میں موز پیٹر کی محافل سیانا اور جلسوں کا اہتمام کرنا مقتضا ہے سنت رسول ساؤٹر پیٹر ہے۔ آئ کے پہٹر ندور میں ایس محافل واجتماعات کے اٹھقاد کی شرورت پہلے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تاکہ امت کے ولوں میں تاجدار کا کات ساؤٹر پیٹر کا عشق و محبت تفش ہواور اوگوں کو تا ہوئی بیٹر کی ترغیب دی جائے۔

2) سروردوعالم من خلاکے نے ایک ذات پر اللہ تعالی کے بے پایاں انعامات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی کے عطا کردہ علم کے ذریعے صدیوں کے نقاب الت دیا کہ میں دیکھیں ہا ہوں کہ تم شرک ہے محفوظ رجو گے، ہاں دنیا کے حصول بین ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرو گے۔ جس کا متیجہ تباہی وہر بادی ہے۔ تو جب سرکار اعظم حی خاتی ہی مطمئن ہیں کہ میری است شرک سے محفوظ رہے گئی تھر مسلمانوں پر شرک کے فتوے لگانے والے معلوم نیس کیوں ہے جین کا بیس ہردوسرا آدی مشرک کیوں نظر آتا ہے؟

امتِ مسلمہ کے نگرک ندکر نے پر نبی کریم ساتھا پہنم کے واضح فرمان ہونے کے باوجود جو امتِ فرمان ہونے کے باوجود جو امتِ مسلمہ پرشرک کا فتوی لگائے اس کے متعلق بھی قررا نبی کریم ساتھ آپینم کا فرمان مبارک من کہنے۔ فرمان مبارک من کہنے۔

سُنّی مسلمانوںکومشرککھنےوالےرسولالٹہ ﷺ کینظرمیں:

جیں معضرت حذیف بن بیمان طِلْفُقُ بیان کرتے ہیں کر رسول اللہ مِلَیْفِیَا کِیلا نے ارشا وَفُر مایا: ''وہ کام جن کے ہارے تک میں تم پر اندیشہ رکھتا ہوں 'خوف زوہ ہول اور ان خدا کی قشم! مجھے تم پر خوف نہیں کہتم میرے بعد مشرک ہوجاؤ گے، اور اس بات کا خطرہ ہے کہتم و نیا میں رغبت کرنے لگو گے۔''

(صحح بخارئ كتاب البنائز باب السلاة على المنصيد البلد الصفي 179 أرقم الحديث 1279 الذرقب المسارة على المنصيد البلد الصفي 179 أرقم الحديث 1279 الذرق المندي باب بلايات المنوة و بلد 1 صفي 508 وقم الحديث 1401 كتاب المنازئ احد يجنا جد 2 منطي 585 وقم الحديث 3857 وقم الحديث 3857 وقم الحديث 6296 وقم الحديث 6296 وقم المن يت فائد كرائي في كتان مسلم كتاب الفضائل باب اثبات الهوش الحديث منطي 250 وقم الحديث 250 وقم الحديث 470 وقم الحديث 3224 وقم المنازئ باب الم

# حدیث مذکورہ سے حاصل ہونے والے دواھم نکات:

اس حدیث مبارکہ ہے جنسور نبی کریم میڈٹٹائیلا کا مالک ومختار ہونا تو روز روٹن کی طرت ہےاس کے علاوہ بھی اس ہے دواہم نکات طاہر ہوتے تیں۔

(1) اس حدیث مبادکہ کے الفاظ "شہر انصرف الی المهدود" (" پھر آپ مائٹ آیٹر منبر پرجلوہ افروز ہوئے") سے ایک موال ذائن ٹال اکھر تا ہے کہ کیا قبرستان میں بھی منبر ہوتا ہے؟

منبرتو خلبہ وینے کیلئے مساجد بیں بنائے جاتے ہیں وہاں تو کوئی متحد ندتھی عسرف شہدائے احدے مزارات تنظاس وقت صرف متحد نیوی سینٹائیپر بیں بی متبرہ وٹا تھا۔اس لیے صحدائے احد کی قبور پرمنبر کا ہونا بظاہرا یک نامکن کی بات نظراً تی ہے۔

نبیکریمﷺنےاپنیاھمخصوصیت''قاسم نعمت عونا''صحابہ کرامﷺکےسامنے بیان کرکے اپنامیلاد 'منایا:

من پر دانلہ به خیرا یفقهه فی الدین وانما اناقاسم وانله یعطی ترجمہ: ''اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادوفر ما تا ہے اسے دین کی جھ عطافر مادیتا ہے اور بے فکک تقشیم کرنے والا میں ہی ہوں جبکہ اللہ تعالیٰ

(صحيح بخارى جلد 1' سنح 16' سماب العلم' باب من يردانند به خير يفقد في الدين رقم الحديث 71' كناب قرض أنمس' باب قول الله تفاله لم فان الله قسد وللرسول قم الحديث 2948' سماب النقام با كناب والمنية باب قول النبي مؤيزاتي لم الزال طائلة من التي ظاهر بين في الحق الاينفرهم من خاصم' وقم الحديث 1037 ـ جامع ترفذي عن ابن عماس والنيو في الحديث 2645 ـ سنن ابن ماجد عن معاويد وابو هر يرة رضى الله عنها: المتقدمه باب فضل العلماء والعث عن طلبه العلم قم الحديث 280 ـ موظامام ما لك وقم للنسائي ' كن ب العلم' باب فضل العلم' جلد 3' صفح 425' قم الحديث 5839 ـ موظامام ما لك وقم الحديث 1599 ـ مندامام الزري حلم بالمعلم جلد 2' صفح 234' قم الحديث 793 ـ مثن داري جلد 1'

> رب ہے معلی یہ بیں قام رزق اس کا ہے دلاتے یہ بیں اِنَا اَعْطَیْنْ الْکُوْثَرَ ساری کثرت یاتے یہ بیں

> > تشريح وتوضيح:

ہمارے بیارے آتا والی کا نات تاجدار انبیاء ' دوعالم کے داتا حضرت فحمر

میں سے ایک میہ ہے کہ ایک آ دمی قر آن پڑھے گاخی کہ جب اس کی رونق اس پر نما یاں ہوگی اس پر چاور کپٹی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کوجہ هرچا ہے گا لے جائے گا۔اوراس کوپس پشت پھینک دے گا'اوروہ اپنے پڑوی پر تکوار کے ساتھ حملہ کرے گااورا سے مشرک کہے گا''۔

حضرت صد ایند کہتے ہیں کہ 'میں نے عرض کیا ، ان دونوں میں سے کون جوگا؟'' تو آپ سائنڈیکی نے ارشاد فرمایا:'' دوسرے کومشرک کہنے والا خود مشرک جونے کاحق دار ہوگا۔'' (تغییراین کثیر جلد 1 'سنی 265)

ہات بات پرئ مسلمانوں پرشرک کے فتوے لگانے والوں کو بیرہدیث مہار کہ من کر ہوش کے ناخن لینے چاہئے کہ وہ اہلِ اسلام پرمشرک ہونے کا فتو کی لگا کر کہیں خورتو مشرک نہیں بن بیٹنے؟

> اے چٹم شعلہ بار ذرا ویکھ تو سی یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر تو نہیں

مشرك سازمفتيول پر حضرت عبدالته ابن عمر كافتوى:

اس زمانے کے خارتی ملاومفق کی مسلمانوں کومشرک ٹاہت کرنے کیلئے ان پر وو آبات چیپاں کرتے ہیں جو کا فروں اور ان کے بتوں کے متعلق نازل ہو کیں تھیں۔ بخاری شریف میں موجود ہے کہ: "عبداللہ این عمر ڈائٹنے خارجیوں کو بدترین مخلوق جانے تھے اور فرماتے ہتھے کہ بدلوگ قر آئی آیائے جو کا فروں کے متعلق نازل ہوئی ہیں مسلمانوں پر چیپاں کرتے ہیں۔" سوال دراز کرلو،عرض مدعا کروتوسیی و دلجیال اور بنده پروراین نهم پرتریش اوررؤ ف ورجیم این -لهنداخر در کرم فرما کمیں گے۔ ۱۳ بقول المخضر ت بینتیز -

> الملف ان کاعام ہوتی جائے گا شاد ہر ناکام ہوتی جائے گا سائلوا دامن سخی کا تھام لو کچھ نہ کچھ انعام ہوتی جائے گا مفلسوا ان کی گلی میں جائے گا باغ ظلہ اکرام ہوتی جائے گا

۔ ۔ نزخیب دی ہے۔

ارشادباری تعالی ہے۔

وَلَوْ اَشَهُمْ إِذْ ظُلْمُوْا اَلْفُسَهُمْ جَاءُوْكَ (النهاء:64) ''اوراگر جبوداپتی جانول پرظلم کریں آوائے مجبوب! تمہارے حضور حاضر ہول'' اس آیت میں مسلمانوں کو تھم ویا کہ وہ محبوب کہ دروازے پر پڑتی جا تیں' ہارگاہ رسالت میں حاضر ہوجا کیں اورادھرمجوب کو تھم فرمایا:

وَاَمَّنَا الشَّابِلَ فَلَا تَنْهَرُنَّ (الضعى: 10) "اورمُنْكَة كونة جُمْرُكُوْ

مطلب ہے ہے کہ مجبوب ہم نے اپنی تلوق اور تیری است کو تیرے درکارات دکھا دیا ہے۔ تھے سے ما تلنے کاطریف کھا دیا ہے۔ تیری بارگاہ ایس آ کر کاسے گدائی دراز کرنے کا سلیفہ بتادیا ہے۔ اور:

وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغْلَى ١٥ (الضحن: 8)

مصطفیٰ ملیٰ فاتیا ہے اللہ اتعالیٰ کے صبیب اور تمام مخلوق میں سب سے زیادہ اس کے قریب ہیں محبت کا نفاضا سے سے کہ محب اپنے محبوب سے کوئی چیز روک ندر کھے اور کسی شئے ہے اسے محروم نہ کرے ۔ اس کی ہرضرورت پوری کرے۔

آخر خدا تعالی سے بڑھ کر محبت کے نقاضوں کو کون پورا کرسکتا ہے؟ الفت کے لواڑ مات کواس سے بہتر کون بروے کار الدائر مات کواس سے بہتر کون بروے کار الاسکتا ہے؟

کیونکدال سے بڑا جواڈ فیاض اور کرم فرما کوئی ٹیس کی وجہ ہے کہاں نے اپنے محبوب کی محبت کے تمام فقاضے پورے کرتے ہوئے سرور کا مُنات ماؤڈلائینم پر اس قدر عن مجبی اور ٹواشیں فرما میں اورا صان انعام کرم فضل بجنشش اور رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں کہ کا خات بھر میں کوئی ان کا انداز دا احاطہ احصاء اور شار میں کرسکتا۔ صرف میکی فیس کہ اس نے حضور نبی اکرم ماؤٹائیلا کو بے شار ان گنت کے صاب اور القداد فیستیں عطافر مادیں اور پھررک ممیاج

خیس نمیں ابلکہ قرآن مجید میں اس نے محبوب سائن آئی ہوئے کو سے گئے فرزانوں کے جگہ جگہ دوسے گئے فرزانوں کے جگہ جگہ دختہ ورسے پیٹے ایس موقع بموقع دھو ہیں مجائی ایس ، گاہے گاہے واشگاف الفاظ میں اسلامات کر دیے ایل تا کہ مجبوب کے دیوانے ، مستانے ، پروانے آپ سائن آئی کا نام لینے وائے ، سب کچھ مجبوب سائن آئی کی محصنے والے ، ان کے غلام نیاز مند جا ناز اسمیٰ کلہ گو اور عشاق اس حقیقت کو بگوش محبت من لیس اور چشم عقیدت پڑھ لیس اور ذبی نشین کرلیس کہ عشاق اس حقیقت کو بگوش محبت من لیس اور دیشم عقیدت پڑھ لیس اور ذبی نشین کرلیس کہ عشاق اس حقیقت کو بگوش محبت من لیس اور خالی مطافر مایا ہے وہ بے اختیار کہی وامن اور خالی خدائے کہ بیس جو محبوب و مطاوب عطافر مایا ہے وہ بے اختیار کہی وامن اور خالی باتھ نہیں جگو بیس اور عالم ما کان وما یکون ہے اللہ تعالی کے خزانوں کا ما لک و مختار بن کرتا یا ہے۔

ہم تنگ دستوں فیا قدمستون اور ہے سروسامان لوگوں کواگر ضرورت اور حاجت ہوتو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں با گاہ رسائت سے رابطہ استوار کریو، در نبوت پر دست دیکھا جو ان کو بائٹے میں نے بھی بڑھ کر شوق سے
دست عطا کے سامنے دست طب بڑھا دیا
اور جب اس کر یم نے ان کی اوقات سے بڑھ کر نواز اتو ہر کسی کی زبان پریڈم ہ قطا:
کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہئے
دینے والا ہے سچا تمارا نبی سائٹ فیائیڈ

'' بھر بھر کے دیا اور انٹادیا دائن میں ہارے تا یا ہی تھیں'' اور کو لگ ہے کہدر ہا تھا:

منگتے خال ہاتھ نہ اوٹے کتنی ملی خیرات نہ ہوجھو ان کا کرم چران کا کرم ہان کا کرم ہان کے کرم کی بات نہ ہوچھو دین وو نیا کی ساری فعشیں علم ایمان مال اور اولاد وغیرہ جس کو جوماتا ہے حضور نبی کریم سائٹائیٹ کے ہاتھوں سے ماتا ہے۔ کیونکہ نہ کورہ حدیث مہار کہ میں نبی کریم سائٹائیڈ لیج نے کوئی قیدٹیس لگائی کہ میں فلال فعرت تقشیم کرتا ہوں اور فلال ٹیس بلکہ مطلقا فرماد یا: ''اخیا انا فاسم '' آپ سائٹائیٹ کہ میں فلال فعرت تقشیم کرتا ہوں اور فلال ٹیس بلکہ مطلقا فرماد یا: ''اخیا لوگوں میں تقشیم کرتے ہیں ۔ چند مثالیں پیش خدمت ہے:

تقسیم مصطفی آناشیکی چند مثالیں:

الله عضرت ربيدين كعب الملمي والفؤ بيان كرتے إلى كد:

کنت ابیت مع رسول الله الله فاتیته بوضوء وحاجته فقال سل فقلت استك مرافقتك في الجنة قال اوغیر ذالك قلت هوذاك قال فاعنی على نفسك بكثر قالسجود. ترجمه: "سي صورتي كريم المالين كي ماس رات كوما شر ربتا ایک رات

ترجمہ: "میں حضور نی کریم می التی کے پاس رات کو حاضر رہتا ایک رات حضور مان التی کے بات رات کو حاضر رہتا ایک رات حضور مان التی کیلئے بائی اور ضرور یات حاجت لایا کی

'' اور تهمیں حاجت مند پایا کھڑنی کردیا'' '' اور تهمیں حاجت مند پایا کھڑنی کردیا''

کے مطابق میں نے مختیجے غنی گئی اور بنارہ پرور بنادیا۔ جب تیرے خلام۔ تیرے واقتی اور بنادیا۔ جب تیرے فلام۔ تیرے واقتی اور بنادیا چیش کریں۔ جو بھی آگر طلب کریں تونے انہیں جھڑ کتا نہیں ان پر ناراطنگی کا اظہار فرین فرمانا، بلکہ وہ جو مانگیں انہیں عطافر مادینا کیونکہ تیرے خدانے تچھ پراپنے خزانوں کے منہ کھول دیے ہیں۔

مجرم بلائے آئے ہیں جاؤوک ہے گواہ پھر رد ہوکب میرشان کر یموں کے در کی ہے

چنا نچے میرے گئوب نے اپنے غلاموں ،اپنے دیوانوں اور گذا کروں کو گاہے گاہے بتا نا شروع کردیا کہ جھے خدانے الن گئت فزانوں کا ما نک بنادیا ہے۔ ہکہ فزانوں کی چابیاں بی میرے ہاتھ میں تھادی ایں ، جھے سرخ وسفید نزانوں کی مکیت دے دی ہے۔ چھے خزا پگی اور تقسیم کرنے والا بنادیا ہے۔

تو پھرکیا تھا'ان ارشادات نبویہ کو سنتے ہی شمع رسالت کے پروانے مسرت سے جھوم الشے اوجہ کرنے گئے جس نے سنا وہ دست سوال دراز کیے، جھولیاں کھولے، کاسہ گدائی الشے اوجہ کرنے گئے جس نے سنا وہ دست سوال دراز کیے، جھولیاں کھوتے ہی دیکھتے در الشائے ، دررسول کی طرف اٹھے گھڑ ہے ہوئے ، دیکھتے ہی دیکھتے در مجبوب پہ گداگروں' منگنوں بورسوالیوں کی بھیٹر لگ گئی۔ ایک الا دھام کثیراور گروہ کبیر آموجود ، ہوا برکوئی اپنی حاجت طلب کرنے لگا ، اپنی ضرورت بتائے لگا ، اپنی مشکل سنانے لگا ، لیکن مجبوب نے کسی کو خالی نہ لوٹا یا ، بھش کو ان کے کہنے پر نواز ا اور بعض کو خود یا تھنے کا لگا ، لیکن مجبوب نے کسی کو خالی نہ لوٹا یا ، بھش کو ان کے کہنے پر نواز ا اور بعض کو خود یا تھنے کا دھب سکھا کر مالا مال کر دیا۔

جب اس محبوب ججازی نے کرم فر مالی کاحق ادا کرتے ہوئے کا تنات کوٹو از ااور خوب نوازا، پھرتو مانگنے والوں بیس جہاں تک انسان دکھائی دے دے بیٹھے، وہاں حیوانات کی قطاریں بھی نظر آنے لگیں اور جرکوئی کہد ہاتھا: پائی تھا۔ آپ مل تُلاَین آئے اپناہاتھ مہارک اس برتن ٹیں ڈالا اور فرما یا: '' پاک برکت والے پانی کی طرف آ و اور برکت اللہ تعالی کی طرف سے ہے''۔ ٹیں نے ویکھا کہ ٹبی کر یم منی تاہین کی مہارک انگلیوں سے (چشہ کی طرح)۔ پانی ائل رہا تھا۔ اس کے علاو وہم کھاٹا کھاتے وقت کھانے سے تیج کی آ واز سنا کر تے تھے۔''

(صحيح بغاري كمرتاب المن قب أباب علامات المهوة في الإسلام أقم الحديث 3633\_مند المام أحمد أن حنبل جلد 1 "صفيه 460 "رقم الحديث 4393 \_ يح ابن فزير جلد 1 "صفيه 102" رقم الحديث 204 -سنن داري جلد 1 "صفيه 28" رقم الحديث 29\_مصفف ابن ابن شيبه جلد 6"صفيه 316" رقم الحديث 31722 \_ مند بزار جلد 4"صفيه 253 أرقم الحديث 5372) \_ الحديث 4501 \_ مند ابريعلي جلد 9"صفيه 253 أرقم الحديث 5372) \_

یہ حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹنڈ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: '' یارسول انڈرسکٹاٹیڈیڈ! میں آپ سے بہت رکھ سنتا ہوں تکر بھول جاتا ہوں''۔ ''تو آپ سٹاٹوٹیڈیڈ نے فر ما یا:''اپٹی چا در پھیلا ؤ''

میں نے این چادر پھیلادی۔ آپ مل فائی آئے نے (فضایس) چاد بھر بھر کراس میں ڈال دیے اور فرمایا: "اے سینے ہے لگالو۔"

یں نے ایسانی کیا: پس اس کے بعد بیں کھی پی گھٹیں بھولا۔'' ( سی بیناری کی ساب احلم ہاب دفظ العلمار قم الحدیث 119 کی سلم سن سب فضائل السحابہ فضائل ال ہریرہ الدوی رضی اللہ عنہ رقم الحدیث 3491ء جامع تر ندی سماب السنا قب عن رسول اللہ سائے ہے'' باب من قب لالجار عربیرة رضی اللہ عنہ رقم الحدیث 3838ء سند ابو پیمل جلد 11 سفحہ 121 ' قم الحدیث 6248ء الجم الاوسلا جلد 1 صفحہ 247 زقم الحدیث 881

#### تقسیم میں سفاوت:

جمارے بیارے آ قامل فائے فی نے ساتھ ساتھ عاوت بھی آپ ساتھ آئی کا ایک اہم وصف تھا۔ آپ ساتھ ایکی کی مفاوت کا انداز وکون کرسک ہے؟ دیکھیے حضرت رہید کو فووفر مارہ آپ ساؤالی بی بی ارشاوفر ما یا: "ما نگ کیاما گلا ہے؟" میں نے عرض کی: "میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جنت میں مجھے آپ اپنا ساتھ عطافر ما کیں!" آپ ما آٹائی تی نے فر ما یا: " کھی اور؟" میں نے عرض کی: "میری مرا و توصرف کہی ہے۔"

آپ نے فرمایا: '' تو میری کثرت بجود سے اپنے نفس پریدد کر۔'' ( هیچه سلم جلد 1 'صفحہ 193 'سنن نسائی' جلد 1 'سنجہ 134 رسنن ابوداؤ 'جلد 1 'سفحہ 228 '' جم الکبیر لطبر الی' جلد 5 'صفحہ 57 - 58 مسندامام احمد بن عنبل جلد 4 'صفحہ 59 'سفکاؤ ڈالمصابح' سفحہ 84 )

اس صدیث مبارکہ بیس نبی کریم ماٹھائی بنے اپنے پیارے صحافی بیل فوٹو کو مانٹنے کا تھم

دیا کہ جوتم بارائی چاہے مانگوا دنیا کا سوال کر دیا آخرے کا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے دنیا و اگرے کا تحریف کا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے دنیا و آخرے کی ہر چیز اپنے پیارے محبوب ماٹھائی ہم کو عطافر مادی ہے۔ اور سحالی کا بھی عقیدہ تین کہ ہمارے نبی ہر چیز دے سکتے ہیں چاہیاں کہ ہمال کی چیز مانگیس یا الکھے جہال کی ہمارے نبی ہر چیز دے سکتے ہیں چاہیاں مائی بلکہ جنت میں آفاعلیائی کی رفافت مانگی ۔ اور پھر صحافی نے پہنیس فرمایا کہ بہتو اللہ تعالیٰ کے اختیار ہیں ہے میں کیسے دے سکتا ہوں۔ میں ابلکہ فرمایا نہ اس کے علاوہ اور بھی بچھے مانگنا چاہتے ہوتو مانگ لوا آئ میرا دریائے میں اور یائے دھیں جوش میں ہے تو صحافی نے کہائیں بھے بہی کافی ہمارے اس لئے کہ:

تجھ کو تجھی سے ما نگ کر ما نگ لی ساری کا نبات مجھ سا کوئی منگلا خمیں تجھ سا کوئی وا تا خمیں (ماخوذاز حضور سابق بھی الک و محارتی از علام سابوالعقائی غلام مرتضیٰ ساتی مجدوی حفظ اللہ تعالیٰ) حضرت عبداللہ بن جمیعود رکا فیڈ بیان کرتے ہیں کہ

"ایک سفر میں ہم نی کریم سافٹائیا ہے ہمراہ نے کہ پانی کی کمی واقع ہوگئ۔ آپ مانٹوئی نے ارشادفر مایا:" کچھ بھا ہوا پانی ہے تو لے آؤ"۔ آوگوں نے ایک برتن آپ مانٹوئی کی خدمت میں چیش کیا جس میں تھوڑا سا حاجت نه جو کی بلکه و وخود دا تا بن گیا۔"

منگتے تو منگتے ہیں کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے فکڑا نہ ملا ہو آتا ہے فقیروں سے آئیس پیار کچھ ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں منگلتے کا بھلا ہو

ہم یہ کینتے ہیں کہ سب پچھے اللہ تعالی ویٹا ہے مگر ڈائز یکٹ ٹین ویٹا۔ دولت کاروبار کے ذریعے ویٹا ہے اولا وجماع کے ذریعے ویٹا ہے اور جنت ایمان واعمال کے ذریعے ویٹا ہے ۔ شفاڈاکٹر اور تحکیم کے ذریعے ویٹا ہے اور بیرسب پچھے حضرت محمر مصطفی سائٹرائیا ہے ذریعے کیونکہ:

> لاولارب العرش جس كو جو ملا ان سے ملا بنتی ہے كونين میں نعمت رسول اللہ كی اگر كسى نے اپنے گناہ محاف كروانے ہوں تواس كوفر مايا:

وَلَوْ اَمَّهُوْهُ اِلْهُ ظَلَمُوْ ااَنْفُسَهُهُ مَرِ جَاءُوْكَ (النساء:64)

"اوراً گرجب وہ اپنی جانوں پرظلم کریں تو اے جوب! تمہارے حضور حاضر ہوں'
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بااللہ! ہم نافر مانی تو حیری کریں اور معانی کے لیے جانمیں
میں بھٹا تیلنم کے در پرااس النی منطلق کی بھے ٹیس آئی! توفر مایا: میرے مجوب کا در کوئی اور در
خیس ہے بلکہ وہ بھی میر اسی در ہے۔ جس کی ترجمانی المحصر سے امام احدر ضاخان محدث
ایر بلوی بھائی ہے اس الحرت کی:

بخدا خدا کا میمی ہے در، خین اور کوئی مفرمقر جودہاں سے ہو مین آ کے ہو، جو بہال نین دہ دہاں نین جب اللہ تعالی نے اپنے محبوب ملی تابیتم کو یا آگ اَ عُصَلِیف آگ اَ اُلگو تُکُونُ (الکوش) فرما کر ہر کامل ہر نعمت کشرت سے عطافر مادی اور ساتھ دی پے فرما یا: ہیں ما نگ کیا ما نگرا ہے؟ اس نے ایک ہی جملہ میں جنت میں آپ سی ڈیا ہے گی ما نگی ما نگی ایعنی جنت بھی لے لی اور معیت بھی لے لی لیکن یہ عطا کر کے پھر آپ ساتھ آپیز نے ارشاد فرمایا: پچھاور بھی ما نگ لے محلااب کیا چیز رہ گئ ہے جووہ مانگیں۔

عشرہ مبشرہ بینگائی کے متعمق بائٹر تیب فرمایا نا ہو پہکو فی الجینیۃ ، عمو فی الجینۃ ، ۔
۔۔۔۔ الحج و نیا کے گئی تو تحض رو بسیر بیسہ ہی دے سکتے ہیں مگر ہمارے پیارے آ قامائیڈیڈیڈ کے بارگاد کا پہلائگر ہی جنت ملتا ہے۔ بادشا ہوں کے بارگاد میں منگلتے آ ہی ٹیس کتے اگر آ ہی جا کیں آوان کی طلب کے مطابق ماتا ٹہیں کیونکہ ان کی حالت سے ہوتی ہے کہ:

بزاروں خواہشیں ایک کہ ہرخواہش پیدم لکلے لیکن در ہارِ مصطفوی سائٹرائیٹر کا بیدعالم ہے کہ پیمال دا تا ہار ہار پوچھٹا ہے کہ اور بھی وکھے ما نگاو۔

گھٹریاں ہندھ تھیں ہاتھ تیرا بند نہ ہوا بھر تھیں جھولیاں نہ بھری دینے سے نیت تیری شنہ جناب حصرت علی المرتضیٰ بٹائٹو کوفہ میں جاتے ہیں ٹوگ کہتے ایس کہ'' حاتم طائی بڑا آئی تھا''۔

آپ ڈاٹھؤنے فرمایا:" کتاتی تھا؟"

انہوں نے کہا: ''اس کے بارے بین مشہور ہے کہ اس کے محل بیس وی دروازے شخصا یک بی سائل ہروروازے سے بار بارآ تا، وہ ہر بارعطا کرتا یہ مجھی نہ کہتا کہ تو پہلے بھی آیا ہے۔''

توآپ شائلا نے کہا:''اس کوٹم اس کی شاوت مجھتے ہو میں کنجوی کہوں گا''۔ وہ کیسے؟''

آپ بڑا ٹھڑنے فرمایا: ''اس کی ضرورت پوری ند ہوئی تب بی تو بار بار آیا۔ میرے نبی سٹائلی کی نے جس کوایک باردے دیاا ہے ساری عمر دوبار دیا تکنے کی آپ مائٹوائیٹیزے مصنی چھوڑ کر پہلے اس کی صاحت بوری کی بھراس کے بعد نماز پڑھائی۔

> منگلتے خال ہاتھ نہ لوٹیس کتنی ملی خیرات نہ ہوچھو ان کا کرم پھران کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو حضرت عبداللہ این عہاس بنی کتا بیان کرتے ہیں کہ:

'' رسول الله من تنظیم تمام لوگوں ہے زیادہ فضل وکرم دالے منصے اور دمضان میں بہت زیادہ خاوت وعطا کرتے ہتے۔ رسول الله ما خالیج ضرور تھیجی گئی تیز عواسے بھی زیادہ لوگوں کی تمام حاجات کے مطابق عطاو خافر ماتے ہتے۔'' 'مجیج بڑاری' جلد 1'صفح 457-403' جلد 1' صفح 502-457' جلد 2' صفح 1488-748)

معلوم ہوا کہ کوئی بھی ما تکنے والل آپ سی کھائی کی مخاوت سے محروم ٹیل رہتا تھا۔ جومنکر ہے ان کی عطا کاوہ سے بات بتائے تو کون ہے وہ جس کے والمن میں اس ورکی خیرات نہیں

15

سرکار کا در ہے درشاہاں تونییں ہے جو مانگ لیا وہ مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ اس در پہ ہیر انجام ہوا حسن طلب کا جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی پچھ مانگ

## کیارسول النہ ﷺ سے مانگنا شرک ہے؟

لعض لوگ اہل ایمان کو بیہ مغالفہ وے کر در رسول مؤلفاتی ہے ہمگانا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ ایمان کو بیہ مغالفہ وے کر در رسول مؤلفاتی ہے ہمگانا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ سل خالفہ ہم سے میکھیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے میکھیلے صفحات میں اس حقیقت کو بے نقاب کر ویا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے پیارے مجبوب مؤلفاتی ہم کے میں اس حقیق ہے کہ اللہ وعق ، بنایا ہے۔ زمین وآسان کی جرچیز آپ مل خالفی ہے قبلہ

وَٱشَّاالشَّابِلَ فَلَاتَتَهُرُ۞(ٱلْأَنْ)

یعنی اے محبوب میں انتخابی ہے۔ ہیں نے ہر چیز تجھے عطا کر دی ہے تو جو بھی ما تکنے وال آئے اے دیتے جاؤ جوالیمان ما تکنے آئے اے ایمان دو جو جنت ما تکنے آئے اے جنت دا جود نیاما تکنے آئے اے دنیا دواور جوآخرت ما تکنے آئے اسے آخرے دو۔

> واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنا ہی نہیں مانگنے والا تیرا

یکل میہ ہوتا ہے کہ خود کھائے اور دوسروں کو نہ کھلائے گئے میہ ہے کہ نہ کھائے اور نہ دوسرول کو کھلائے مخاوت میہ ہے کہ خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے اور جو دیہ ہے کہ خود بھوکارہ کر دوسروں کو کھلاتارہے۔

ایک مرتبہ حضور نبی کریم سان الیا پیٹم کے پاس بکر یوں کی بھری ہوئی وادی تھی ایک شخص نے کہا،'' یہ ساری جھے دے دین' تب میری ضرورت پوری ہوگئ'۔

آ پ سان الیا ہے ہے ہے ہیں کہ فقر کی فکر ہی نہیں کریے'' یہ ایک اللہ اللہ میں جا کر اعلان کیا کہ'' جا وَ محمد سان تھا پہلے ہیں اللہ وہ اثنادیے ہیں کہ فقر کی فکر ہی نہیں کریے'' یہ اللہ اللہ وہ اثنادیے ہیں کہ فقر کی فکر ہی نہیں کریے'' یہ اللہ اللہ وہ اثنادیے ہیں کہ فقر کی فکر ہی نہیں کریے'' یہ اللہ اللہ وہ اثنادیے ہیں کہ فقر کی فکر ہی نہیں کریے'' یہ اللہ اللہ وہ اثنادیے ہیں کہ فقر کی فکر ہی نہیں کریے'' یہ اللہ اللہ وہ اثنادیے ہیں کہ فقر کی فکر ہی نہیں کریے'' یہ سانے (519)

لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہوئی جائے گا

سائلو دامن سخّی کا نظام لو پچھ نہ پکھ انعام ہوئی جائے گ مفسو! ان کی گلی میں جا پڑو اگباغ خلد اکرام ہو آی جائے گا حضور نبی کریم سنی فاقیاتی نماز پڑھانے کے لئے مصلّیٰ پر کھڑے ہوئے کہ ایک

رر بن رما ن مار پر هانے کے مار پر هانے کے سے مل پر، سوالی نے کہا: '' پہلے میری ضرورت پوری کرو''۔ ( من بخاری کتاب الصوم باب: الوصال و من قال: لیس فی بلیس میام رقم الحدیث 1861 سیجی مسلم: کتاب الصیام باب: النهی عن الوصال فی الصوم قرم الحدیث 1102 سنن ابوداؤ ذکتاب السوم باب فی الوصال قرم الحدیث 1102 سنن الکبری للنسا کی جلد 2 " صنحه 24" رقم الحدیث 3263 سنن کبری للتحتی جلد 4 "صنحه 282" رقم الحدیث 8157 سنف عبدالرزاق جلد 4 "صنحه 2168" رقم الحدیث 7755 سیجی این حبان مجلد 8 "صنحه 341" رقم الحدیث 3575 سند امام احدین طبل جلد 2 "صنحه 102" رقم الحدیث 5790 سرطالهام ما لک رقم الحدیث 667

### 🛪 حضرت ابوہریرہ طافتہ بیان کرتے ہیں کہ:

نهى رسول الله ﷺ عن الوصال فى الصوم فقال له رجل من المسلمين: انك تواصل يأرسول الله قال: وايكم مثلى؛ الى أبيت يطعمنى ربى يسقين . (الحديث.)

ترجمہ:" نبی کریم مل القائیة نے صحابہ کرام جن آئی کو صوم وصال رکھنے ہے منع فرما یا تو بعض صحابہ نے آپ مل فائین ہے عرض کیا:" یارسول اللہ! ( ما فوئینیڈ ) آپ خود تو صوم وصال رکھتے ہیں"۔

اتو آپ سن تفایق نیز بھر نے ارشاد فرمایا: '' متم بیس سے کون میری مثل ہوسکتا ہے؟ بیس تو اس حال بیس راہت گذار تاہوں کہ میرارب بیٹھے کھلا تا بھی ہوادر بلاتا بھی ہے۔'' ( حیجے بخاری کا کتاب الحدود با: تھم التعزیر والاوب رقم الحدیث 6459 والفقال کتاب التمنی رقم الحدیث 6815 کی تھے مسلم کتاب الصیام مسفور 242 فرم الدیث 3664 رسنی واری کتاب الصوم' باب التھی عن الوصال فی اسموم' جلد 2' صفور 15 ارقم الحدیث 1706 روار تطفیٰ جلد 9 332 رامجم الاوسطال الحرالی' جلد 2' صفحہ 68 رقم الحدیث 1274 )۔

#### 🖈 معرت عائش صديقه زاه خاميان كرتي بي ك.

نهی رسول الله ﷺعن الوصال رحمة لهم فقالوا: الك تواصل!قال: الى لست كهنيتكم الى يطعمنى ربى ويسقين ترجمه: "رمول النم الله إلى إشفقت كهاعث أنيس صوم وصال ركمة كم فرما يا توصحا بكرام في أيّن في عرض كيا: (يارمول الله من ايد) آپ واختیار ٹیں ہے تو گھرآپ سے مانگنا کس طرح نثرک ہوسکتا ہے؟ ﷺ تھم خداوندی ہے: وَاَهَا السَّمَا بِلَ فَلَا تَعْهَرُ ۞ (الضعني: 10

وَاهَا السَّامِلِ فَلا تُنْهَوُ ۞ (الضعن: 10) \*دليتن الصحوب! ما تَقْدُوا لِي كُورْ جِهر كنا"

اک آیت کریمہ سے میں مسئر روز روش کی طرح عیان ہے کہ رسول اللہ میں تائین ہے مانگنا ورست ہے۔ کیونکہ اگر بیدہ انگنا شرک جو تا تو پھر تھم یہ ونتا کہ مانگنے والوں کو چھڑ کو اور منع کرو۔ جڑ اور دوس سے مقام پر تو بیمال تک ارشا وفر مادیا:

سی میں میں وروس الاندی ہیں ہو ہیں عطام میں وال میں جبت اور مسلول عقیدت پھیلا کرائے حاصل کرلو! کیونکہ میں نے اپنے محبوب مان فیاریٹہ کودینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہئے

ديد والا ب العارا في المالية

انجی احکامات پرشمل کرتے ہوئے صی بہ کرام بڑائین نے متعد دمواقع پر نبی کریم ساؤٹائیل سے مانگااورآپ ساڑٹائینٹر نے آئیس لامحدود عطا کیا۔جیسا کہ چیجے روایات گذر پھی ہیں۔

# تذکرہ بے مثل بشریت اور محفلِ میلاد:

صفور نی کریم سائٹ آپی نے اپنی ہے مثل بشریت سحابہ کرام ڈی ڈی ہے سامنے بیان کرکے اپنا میلاد منابا۔ چنانچے حضرت عبدالندائن عمر بی ڈی بیان کرتے ایس کہ رسول اللہ ملی ڈی ڈی ہے صوم وصال (ین سمواندی کے بغیر مسلس روزے رکنے) ہے منع قرما یا۔ صحابہ کرام جی ڈیڈ نے نے عرض کیا ڈیٹریارسول اللہ می فائی لیا آپ تووصال کے روزے رکھتے ہیں''۔ تو آپ مائٹ آپیلی نے ارشاوفر بایا:

انی لست منکیر انی اطعیر واسقی "میں ہرگز تمباری شن تہیں ہول مجھتو (پےرپ کہرں) کھلا یا اور پلایا جا تا ہے۔" یں۔ آپ مل فرائی کی بشریت نفس تعلقی ہے تا ہت ہے اس کا اٹکار کرنے والا کا فریے۔ اور آپ ملی فائی کے ہماری طرح بشر فہیں بلکہ بے مشل بشر ہیں۔ جیسا کہ مذکورہ احادیث میں آپ ملی فائی کی نے خود میرمسئلہ محام کرام ڈی آئی کو مجھایا ہے۔

> سرسے لے کر پاؤٹ تک تنویر بی تنویر ہے انتظاف سرکار کی قرآن کی تغییر ہے کوچرت ہے یہ دنیا مصطفیٰ سائٹویٹیٹر کو دیکھ کر وہ مصور کیا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے

حضورنبیکریمﷺنےاپنیاھمخصوصیت'آگےاور پیچھےسےیکساںدیکھنا"صحابہکرامﷺکے سامنےبیانکرکےاپنامیلادمنایا:

الله حطرت الوہريره والفظ بيان كرتے ہيں كه:

صلى بنا رسول الله الله الله المرف فقال: يأفلان! ألا تحسن صلاتك؛ ألا ينظر المصلى اذاصلى كيف يصلى؛ فانما يصلى لنفسه الى والله! لا بصر من ورائى كما ابصر من بين يدى.

ترجہ: ''رسول اندسل اند اللہ اللہ اللہ ون اسیں جماعت کے ساتھ ہماز پڑھانے کے بعد چیرہ افور پھیرا کھی اللہ نے کی طرف متوجہ: وکرفر مایا: اللہ تھی اتم نے نماز ایسی طرح کیوں ٹیس ادا کی؟ کیا نمازی نماز ادا کرتے وقت یے فورٹیس کرتا کہ وہ کس طرح مماز پڑھتا ہے فدا کی تشم ایس تہمیں ایک پشت ماز پڑھتا ہے فدا کی تشم ایس تہمیں ایک پشت کے چیرے بھی ایسے ہی ویکھتا ہوئی جیسا کہ سامنے سے دیکھتا ہوئی۔''

(صحيح مسلم ستناً بالصلاة 'باب: الامر تحسين الصلاة والممامها والمنتوع فيها 'قم الحديث 423 \_سنن نسائن ستناب الامامه باب: الركوع دون الضف ثرقم الحديث 872 \_سنن كبرى لنسائي جلد 1 ' تووصال كاروز بركت بين"-

آپ مغالقاتی نے فرمایا: میں تم جیسانہیں ہوں۔ مجھے تو میرارب کھلاتا بھی ہے اور بلاتا بھی ہے۔''

( سیخ بخاری کئیب السوم باب: انوصال و کن قال: لیس فی البیل صیام قیم اقدیث 1863 سمی به اسمی ن باب: مایجوز الفواقم افدیث 6815 سنن کمرنی کمیشی جلد 4 سفیر 282 ارتم افدیث 8161 سند آخل بمن راحویهٔ جلد 2 مسفیر 168 ارقم الحدیث 669 سوم اعلم این رجب جلد 1 مسفیر 437 ) جنتم حضرت الس فیانشوز بیمان کرتے جی کہ:

واصل النبي المرالشهروواصل أناس من الناس فبلغ النبي الفي فقال: لومدني الشهرلواصلت وصالايدع المتعمقون تعمقهم الى لست مثلكم الى اظل يطعمني ربى ويسقين.

تر جہد: اونی کریم سائفائیلے نے مہینے کے آخریں ہمری وافطاری کے بغیر مسلسل روزے رکھے شروع کر دیے۔ جب یہ بات حضور نجی کریم سائفائیل تھا کہ بھی آنو اس سائفائیل تھا کہ میری سائفائیل تھا در لمبا ہوجا تا تو میں مزید وصال کے روزے رکھتا تا کہ میری برابری کرنے والے میری برابری کرنا چھوڑ ویتے۔ بیں قطعاً تمہاری مشل نہیں ہول کچھے میرا رب (اپ

بار) کھلاتا مجھی ہے اور پلاتا تھی ہے۔'' ( سیح بخاری کئی سے اتحق ابب مایجوز من اللووٹی لہ تعالیٰ: اوالی کم قوق: (عود: 0 7) رقم الحدیثے 6514ء کی سمام کتاب الصیام باب: النحق من الوصال فی الصوم آرتم الحدیث 1104 ۔ سند المام احدین خبل جلد 3' سنجہ 124' رقم الحدیث 1227 سنن کبری سنج قی جلد 4' سنجہ 282' رقم الحدیث 8160ء مصنف انجن الی شیہ جند 2' صفحہ 330' رقم الحدیث 9585 ۔ متدالی میں سوملی جارہ 6

المحدوند جارا المسنت وجماعت (حنی بربلوی) کاعقیدہ ہے کہ حضور نبی کرمیم مؤلفائی بلم نور بھی بین اور بشر بھی ۔نورانیت مصلفی ماہ آیا بلم کے متعلق احادیث پھیلے صفحات پر گزر پھی سمراب الإوان باب: النفوع في العلاة 'وقوالحديث 708 يحيح مسلم كماب العوة 'باب: الدم يعمل العلاة والمراها والنفوع فيما وقم الحديث 424 يستدامام احد بن حنبل جدد 2 مسفى 303 منح 365 ' صفحه 375 وقم الحديث 8011 (8014-8756) .

اللہ حضرت ابوہریرہ وہ اللہ نیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ساڑھ آیا نے جسیس نماز ظہر پڑھائی آخری صفوں میں ایک شخص تھاجس نے لیک نماز خراب کردی۔ جب حضور نبی کریم ساڑھ آیا نہے نے سلام چھیراتوا سے پکارا:

بافلان! الاتنقى الله: الاترى كيف تصلى؛ انكم ترون اله يخفى على شىء همأ تصنعون؛ والله الىلارى من خلفي كما ارى من بين يدى.

ترجمہ:"اے فلاں! کیا تواللہ ہے نہیں ڈرتا؟ کیا تونہیں دیکھٹا کہ آو کس طرح نماز پڑھ رہاہے؟ تم یہ بیجھتے ہو جوتم کرتے ہواس میں ہے جھے پر بیکھ پوشیدہ رہ جاتا ہے، اللہ کی تتم! میں اپنی پشت کے بیچھے بھی اس طرح دیکھٹا ہوں جس طرح اپنے سامنے دیکھٹا ہوں۔"

(مندا مام) حرين تختيل جلد 2 "صفح 449" دقم الحديث 9795 يسجى ابن فزير ُ جلد 1 "صفح 336 " قم الحديث 664 \_ فق الباري شرح تحقى البخاري جلد 2 "صفح 226)

عالم میں کیا ہے جس کی تجھ کو خرشیں ذرہ ہے کون سا تری جس پر نظر خیس

19

اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو پھلا جب نہ ہی خدا چھپا تم پہ کروڑوں درود

دستِ اقدس کی طاقت اور محفل میلاد:

حضور نبی کریم ساختانینز نے اپنے وست اقدی کی قدرت سحابہ کرام جن کنٹر کی محفل میں بیان کر کے اپنامیلا رسمنا یا چنانچے حضرت عبدالندائین عماس بن کنٹنا بیان کرتے ہیں کہ: صنى 303 'رقم المديث 944 يستن كبرى للتوبيق جيد 2 'سنى 290 'رقم الحديث 3398 يستن صن للتيبيقی جلد 1 'صنى 495 'رقم الحديث 878 مند الإعوانه جلد 2 'صنى 105 رائز غيب وائتر صيب للمنذری خيلد 1 'صنى 202 'رقم الحديث 768 رشعب الايمان جلد 3 '134 ) ر

الله المراضية المراضية المراضية المراضية المراضية المرضاوة المرضاوة المرضاطية المرضول المرضية المرضوط والسجود فو الله الى الاراكم من بعد ظهرى المامار كعتم والماماسجان مروفي حديث سعيان: الحار كعتم والخاسجان مروفي حديث سعيان: الحار كعتم والخاسجان مر

ترجمہ: '' رکوع اور بجود کو اچھی طرح ادا کیا کرو۔ اللّٰہ کی قشم ابیتیک بیں اپنی پشت کے پیچھے سے بھی تمہارے رکوع و بجود کور پکتا ہوں۔''

اور حضرت سعید طافط کی روایت کے الفاظ میدن : 'میں شہیں رکوع اور سجد ہ کی حالت بین بھی دیکھتا ہوں۔''

( سيح بخارى كاكتاب الما يمان والناد ورُباب: كيف كانت يمين الني ما ينظير وقم الحديث 6268 سيخ مسلم كتاب الصلاة كباب: الامرخسين الصلاة انما بهاوالنفوع فيها كم الحديث 425 سنن نها في كتاب تطبيق باب: المامر باتمام الهو وُرقم الحديث 1117 سنن كبرى لنها في جيد 1 صفح 235 وقم 704 مسئدا مام احدين طبل جلد 3 صلحة 115 وقم الحديث 1216 \_ مند البويعلي موسلي جلد 5 استحد 341 ومند الموسلي جلد 5 استحد 341 وقم الحديث 341 وقم الحديث 341 وقم الحديث 341 وقم الحديث 341 ومند البويعلي موسلي جلد 5 استحد 341 وقم الحديث 341 وقم الحديث 1216 ومند البويعلي موسلي الموادق

ته حضرت ابوبریره بی نفر بیان کرتے بیل کدرول الله مانی نفی خدو علی خدو عکم هل ترون فیلتی هاهنا و فوالله! مانی فی علی خدو عکم ولاد کو عکم انی لادا کمر من وداء ظهری .

ترجمہ: '' کیا تم بھی دیکھتے ہو کہ میرا منہ ادھرہے؟ اللہ کی تشم! مجھ سے نہ تمہارے (داوں کیا جالت اوران کا) خشوع وخضوع پوشیدہ ہے اور نہ تمہارے (ظاہری حالت کے) رکوع، میں تمہیں اپنی پشت کے چیچے سے بھی (ای طرح) دیکھتا ہوں (جیسے اپنے سامنے سے دیکھتا ہوں) ''

( تسجيح بخاري " كمّا ب الصلاة" بأب : عظة المام الذين في المرم الصلاة وذكر القلبلية رقم الحديث 408"

اعلی حضرت امام احمد رضاخان محدث بریادی بیشید نے کیا نوب فرمایا:
جس کو بار دو عالم کی پرواہ نہیں
ایسے بازو کی قومت پہ لاکھوں سلام
کعبہ دین وایمان کے دونوں ستون سلام
ساعد ین رسالت پہ لاکھوں سلام
ہاتھے جس سمت اشاغی کردیا
موج بحر ساحت پہ لاکھوں سلام

جس کے ہر خط بین ہے موج بحر کرم اس کف بحر ہمت پہ لاکھوں سلام نور کے چشمے لہرائیں دریا نہیں انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام عید مشکل کشائی کے چکے بلال ناخوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام

# حضور نبی کریم ﷺ نے اپنے زمانے کی خصوصیت بیان کرکے اپنامیلادمنایا:

ارشادفربايا-

ان الله تعالى ادرك بى الإجل المرحوم واختصر لى اختصار ا فنحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة وانى قائل فولا غير فتر ابراهيم خليل الله وموسى صفى الله واناحبيب الله ومعى لواء الحمد القيامة.

ترجہ: ''جب رحمت خاص کا زمان آیا تو اللہ تعالی نے بیجے پیدا فر مایا اور میرے لیے کمال اختصار کیا' ہم ظیور میں چھچے اور روز قیامت رہے میں آگے ہیں۔ اور خسفت الشبس على عهد رسول الله الله قصلي قالوا: يارسول الله رأيناك تناول شيشا في مقامك ثمر رأيناك تكعكعت، فقال: اني اريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولواخذ ته لاكلتم منه ما بقيت الدنيا

ترجہ: "فی کریم سائٹلیڈ کم سے عبد مبارک میں سوری گربی ہوا اور آپ سائٹلیڈ کم نے نماز کسوف پڑھائی۔ محابہ کرام ڈی ڈی نے عرض کیا: " یارسول اللہ ماٹٹلیڈ اہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے کوئی چیز مگڑی گھرہم نے دیکھا کہ آپ کسی قدر چھے ہٹ گئے؟" حضور ٹی کریم سائٹلیڈ نے فرمایا: " جھے جنت نظر آئی تھی میں نے اس میں ہے

مصوری کریم مل تالیج نے فرمایا: ''جھے جنت نظر آئی تھی میں نے اس میں ہے ایک خوشہ پکڑلیا'اگر اسے تو ژاپیٹا تو تم رہتی دنیا تک اس سے کھاتے رہے (اور فیصر میں ایک

يوخرنه ورا)"

( سيح بخاري كتاب : عداة السلاة الباليهم الما الهام في السلاة القم الديث 715 " كتاب الكسوف البالية المن الكسوف البالية الكسوف البيد : مسئلة الكسوف البيد : مسئلة الكسوف البيد : مسئلة الكسوف البيد : مسئلة الكسوف البيد : المؤخل على المنطقة المنظمة المنظمة المنطقة ا

.. سبخان اللہ! کیاشان ہے ہمارے پیارے آقا مدنی تا جدار سی فیلینے کے دستِ اقدس کی کہ کھڑے تو زمین پر ٹاریز لیکن ہاتھ جنت تک پہنچا ہوا ہے۔ اور جنت کے توشیح کو پکڑر ہے ہیں۔

> فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جائیں خسرواعرش پہ اڑنا ہے پھریرا تیرا

بایه که علوم ومعارف جو بزار باسال کی محنت وریاضت میں نہ حاصل ہو سکیس وہ میری چندروز د فندمت گذاری میں میرےاصحاب پر منکشف فرماد ہے۔

باید کرز بین ہے عرش تک لاکھوں برس کی راہ میر ہے لئے ایسی مختصر کروی کر آنا اور جانا اور تمام مقامات کو تفصیلاً ملاحظ فرماناسب تین ساعت میں اولیا۔

یا بیر کہ مجھ پر کتاب اتاری جس کے معدود رقوں میں تمام اشیائے گذشتہ آئند و یا روثن مفصل بیان کیں جس کی ہرآیت کے بیٹچے ساٹھ ساٹھ ہزار علمٰ جس کی ایک آیت کی تفسیر سے سترستر اونٹ بھرجا نمیں اس سے زیادہ اور کیاا ختصار متصور۔

یابید که مشرق وغرب اتنی و تنج و نیا کومیرے سامنے ایسا مختفر فرمادیا که بین ان سے جو پکھ قیامت تک اس میں ہونے والا ہے سب کوانیا او کچھ رہا ہوں جیسال پنی اس جھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ کہا فی حدیدے ایس عمر اٹٹا ٹھڑے عددا لحط ہوانی۔

یایہ کہ میری امت کے تھوڑ کے عمل پر اجر زیادہ دیا۔ کہا فی حدیث الصحیحین۔

یااُگی امتوں پر جوا مُنال شاقہ منصان سے اٹھالئے پیچاس نماز وں کی پانچ کر ڈیں اور حساب کرم میں پوری پیچاس ُ زکو ہ میں چہارم مال کا چالیس وال حصد مہااور کتاب فضل میں وہی رئع کا رفع 'وعلی ہن القیباس والحیمی اُنلٹہ رب العلمین ۔ میر بھی حضور منج بھاڑیے ہم کا اختصار کام ہے کہ ایک لفظ کے استفے کثیر معالیٰ۔ رنجی حضور منج بھاڑیے ہم کا اختصار کام ہے کہ ایک لفظ کے استفے کثیر معالیٰ۔ ( مجلی ایقین سفر 105)

حضورنبی کریمﷺنے اپنامعلم کائنات بن کر مبعوث ھونا صحابہ کرامﷺ کے سامنے بیان فرماکر اپنامیلادمنایا:

الله معفرت عبدالله این عمرو فرانتی بیان کرتے این که

خرجرسول اللعظ ذات يومرمن بعض حجرة فدخل المسجد

ثان ایک بات فرما تا ہوں جس میں فخر و ناز کووش فیلی۔ ابراؤیم طبیل انتذ موکی بنی اللہ اور میں صبیب اللہ ہوں اور میرے ساتھ روز قیامت اواء جمد ہوگا۔'' ( گنگی بخاری ' قم اللہ یہ 226۔ سیجے سلم رقم اللہ یہ 655۔ سنن نسائی رقم اللہ یہ 7308 سنن واری جلد 1 'سنجہ 299۔ انبدایہ وانجا یہ جلد 6' صنحہ 305۔ سند احمد رقم اللہ یہ 7308 سیجے این مہان رقم اللہ یہ 2784۔ گئے این فزیمہ 1720۔ سنن کمرئی للنسائی رقم اللہ یہ 1653۔ سنن کم برئی اسحاق بن را ہو دیئر قم اللہ یہ 1320۔ این باجہ: رقم اللہ یہ 6269۔ سند همیدی رقم اللہ یہ 954۔ مند اسحاق بن را ہو دیئر قم اللہ یہ 195۔ این باجہ: رقم اللہ یہ 266

## اعلى حضرت امام أحمد رضا خان قادرى ﷺ كا فرمان:

آپ اس صدیث مبارکہ کی شرح میں تحریر فرمائے ہیں کہ: ''علماء فرمائے ہیں: اختصر فی اختصار ا' کا مطلب ہے کہ جھے انتصار کلام پخشا کہ تھوڑے لفظ ہوں اور معنی کثیر۔ یامیرے لئے زبانہ مختصر کیا کہ میری امت کوقبروں میں کم دن رہنا پڑے۔''

اقول (آب اعلی حضرت امام وحمد رضا خان میمانیته اس کی تشریخ کرتے ہیں): وہا الله العنوفییق ' بالیہ کدمیرے لئے امت کی عمریں کم کمیں کدمکارہ دنیا ہے جلد ضاص یا کمیں محمال کم ہول تعمت باتی تک جلد کی تیمیں۔

یائیہ کہ میری امت کے لئے طول صاب کوا تنامخضر فرمادیا یا یہ کہ اے امت مجر! یں نے حمہیں اپنے حقق ق معاف کئے آئیں میں ایک دوسرے کے حق معاف کر دادر جت کو چلے جاؤ۔ یا میہ کہ میرے غلاموں کے لئے پل صراط کی راہ کہ پندرہ ہزار برس کی ہے اتنی مختصر کردے گاکہ چھم زدن میں گذرجا کیں گے یا جیسے بجلی کوندگئی۔

کھا فی الصحیحین پایہ کرقیامت کا دن پہاک ہزار برس کا ہے میرے غلاموں کے لئے اس سے کم ویریس گذر جائے گاجتی ویریس دورکعت فرض پڑھئے۔

 حضور نبی کریم ﷺ نے اپنے ذکر کی عظمت و فضیلت بیان کرکے اپنا میلاد منایا :

ین معترت ابوسعید خدری افزائن بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ سی تعلیم نے ارشاد فر ایا: اتانی جبریل علیات افغائل: ان رہی وربات یقول: کیف رفعت لك ذكرك: قال: الله اعلم قال: اذاذ كوت ذكرت معى. ترجمہ: "میرے بیاس جریل علیات اطر ہوئے اور عرض كى:" میرا اور آپ

كارب فرما تائي: "كياآب جائة إلى كه بين ختمهارا ذكر كيب بلندكيا؟" يس في عرض كي: "الله الله توب جانتائے".

عرض کی:''اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:''مبہاں میرا ذکر ہوگا تو میرے ذکر کے ساتھوائے مجوہب! تیراذ کربھی ہوگا۔''

(الثنفاء يتعريف حقوق المضطلى سَوْمَنْكَ بِمُ جلد 1 'صفح 12 يَنْفِيراين جريرُ جلد 15 'صفح 235 - جاثثُ الاحاديثُ جلد 5 'صفح 356 'رَمَّم الحديث 224 ) -

🖈 🛚 اعلیٰ حضرت امام احدرضاخان محدث پریلوی بینینیهٔ فرماتے ہیں، دومری روایت

يس يول ي:

جعلتك فى كوامن فى كوى فهن فى كوك فقداف كونى. "ائت مُبُوب! يَّس نے تَمْهِين ابنی ياديس سے ایک ياد کيا اور جس نے تہارا وَكُركِيا چِيْكَ اسْ نے مِيراوْكُركِيا۔"

(آباری رضویہ تیریم جارد 3 اسفی 478 جارد 9 صدورہ مسفی 128 برجارد 9 مصدورہ مسفی 306) ورفعتا لک فاکرک کا ہے سامیہ تجھ پر فاکر اونچا ہے مجمول ہے بالا تیمرا فرش والے تیمری شوکست کا علو کیا جا ٹیمن تحسروا عرش ہے کچرتا ہے بچھر برا تیمرا فاذاهو بحلقتين احدهمايقرئون القرآن ويدعون الله و الاخرى يتعلمون ويعلمون فقال النبي الله كل على خير هولاء يقرء ون القرآن ويدعون اللهفان شاء اعطاهم وان ساء منعهم وهولاء يتعلمون ويعلمون و اثما بعثت معلما فحلس معهم.

ترجمہ: "ایک دن رسول الله ساؤلؤلیل اپنے تجرہ مبارک سے مسجد نہوی میں انشریف لائے تو دیکھا کہ دو خلقے بنا کرلوگ بیٹے ہوئے ایں۔ ایک جماعت طلاوت قر آن مجید اور دعا میں مشغول ہے، اور دوسری جماعت میں وین سکھنے اور سکھانے میں ، آپ ساؤٹلؤ پڑھا نے ارشاد فر بایا: "دولوں جماعتیں مجلائی پر قائم ایس ایس باور دوسری جماعتیں مجلائی پر قائم ایس ایس باوگ تلاوت قر آن اور دعا کرر ہے ہیں اللہ تعالی اپنے فضل سے چاہتے تو آئیں عطافر مادے ورشرد کردے۔ اور بیاوگ علم دین سکھنے سکھانے میں سکھے ایس سکھانے میں سکھنے سکھانے میں سکھنے سکھانے میں سکھنے ایس سکھنے تھی سکھانے میں سکھنے ایس ساتھ تشریف فر ماہو گے۔"

(سنن ابن ماجهُ بَافَضَل العلماء الحث على طلب العلمُ جلندا 'صفحہ 21\_ التمہید لابن عبدالبرُ جلد6' صفحہ 118 \_ كنزالعمالُ جلد15' صفحہ 147' ثمّ الحدیث 28751 \_ تغییر بغویُ جلد7' صفحہ 25\_ المفنی للعراقی' جلد1' صفحہ 11) \_ المفنی للعراقی' جلد1' صفحہ 11) \_

'' میں تنہارے والد کی مثل ہوں کہتم کو ہر ہر مسئلہ سکھا تا ہوں۔'' (سنن ابن ماجۂ اِب الاستخار ۽ ہاانجارة ' جلد 1 ' صفحہ 27 ) (مند امام احمد بن حنبل جلد 2 صفحہ 247 )

( لآوي رضوية لديم جلد 6 اصلح 459) (جائع الداحاديث جلد 5 اصلح 6356)

حضورنبیکریمﷺنےاپناخاصاعزاز"قیامتکےدن سبسےپھلےاللہ تعالیٰکاآپکونداءکرنا"صحابہ کرامﷺکےسامنےبیان فرماکراپنامیلادمنایا:

جلد 5' صفحہ 50 ہائنہ ان عاصم جلد 2' صفحہ 215) جائز انگل معفرت امام احمد رضا خان تحدث بریادی تجینی فرمائے تاب کہ ایکن مندونے کہا: حلایت هجمع علی صحفہ استفاد و تنققہ رجالہ ترجمہ: '' اس صدیت کی صحت اسٹاد اور عد الست رواقیرا جماع ہے۔'' (صفاع کے لیس صفحہ 17)

حضورنبی کریم ﷺ نے اپنی اھم خصوصیت "قیامت تک کی تمام چیزیں آپﷺ کی نظروں کے سامنے ھیں" صحابہ کرامﷺ کے سامنے بیان کرکے اپنامیلادمنایا: اُ

ان الله عزوجل قدر رفع لى الدنيا فانا انظر اليها والى الدنيا فانا انظر اليها والى

ماهوكائن فيها الى يوم القيامة كأنما انظرالى كفي هذاة جليان من امر الله عزوجل جلاة لنبيه كما جلاة للدبيين قبله.

ترجمہ: '' بیٹک اللہ وَ بھانے نے میرے سامنے دنیا اٹھالی تو میں نے اسے اور اس میں قیامت تک جو پھی ہونے والا ہے و کھے لیا اور میرے لئے تمام چیزیں روش میں جیسے دیگر انبیاء نظام کے لئے روش تھیں۔''

حلية الأولهاء وطبقات اللّاصفياء جلدة "صفى 101 رجمع الزوائداً جلدة" صفى 287 ركز العمال" بلد11" صفى 378" رقم الحديث 31810 رقع الجوامع" رقم الحديث 4849 مهامع الاحاديث بلدة "صفى 386" رقم الحديث 325) ر

حضور نبی کریمﷺ نے اپنی اھم خصوصیت''جنتیوں اور جنھمیوں کے نام مع ولدیت اور خاندان جاننا'' صحابہ کرامﷺ کے سامنے بیان کرکے اپنا میلا دمنایا:

عبداللدائن تمرو والفيظ بيان كرتے وال كد:

''رسول الندسائيؤائيلم ايک دن تشريف فرما ہوئے آوا پ کے دونوں ہاتھوں ميں دو کتا بیس تھیں 'آپ سائیڈائیلم نے فرما یا:'' جائے ہو ہدو کتا ہیں کیا ہیں؟'' ہم نے عرض کی : ''جیس یا رسول اللہ اٹھٹائیلیم ہاں آپ خبر دیں آو معلوم ہو''۔ دا کیں ہاتھ میں جو کتا ہے تھی اس کی طرف انٹارہ کر کے آپ اٹھٹائیلم نے ارشاد فرما یا:'' میداللہ تعالٰی کی طرف ہے ایک کتا ہے ہاں ہیں اہل جنت کے نام، ان کی ولدیت ، ان کے قبیلوں کے نام ہیں، پھر آخر ہیں ان سب کا ٹوٹل لگا دیا محیاہے۔ اب شان ہیں زیادہ ہو سکتے ہیں اور شکم''۔

پھرآپ ماؤٹولیے نے بائی ہاتھ کی تناب کے بارے میں ارشاد فرمایا: ''سیجی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کتاب ہے اس میں اہلی جہنم کے نام' ان کی ولدیت اور ان کے خاندانوں کے نام ہیں' پھرآ خرمیں ٹوٹل لگادیا کیا ہے۔

اب ان بین نہجھی کی ہوسکتی ہے اور نہ زیادتی۔'' (جامع تر زی جلد 2' سخد 36 ۔ مندامام احمد بن هنبل جلد 2' صفحہ 127 ۔ المجم الکبیرللطبر انی' جلد آ۔ صفحہ 181)

حضورنبیکریمﷺنےاپنیاھمخصوصیت''اپنی امتکےھرشخصکوپھچاننا''صحابہکرامﷺکے سامنےبیانکرکےاپنامیلادمنایا:

الله والمرت من المرافظ المن المرافظ ا

تر جمہ:''گذشتہ رات مجھ پرمیری امت اس جمرے کے پاس میرے سامنے چیش کی گئے۔ بے شک ان کے جرگفس کوائل سے زیادہ پیچا نتا ہوں جیساتم یش کوئی اپنے ساتھی کو پیچا نتا ہے''۔

(صحيح مسلم ُ جِلْد 1 ُ صَلَّى 207 ُ ثَيْنَ الإُواوَاوَا جَلِد 1 صَلَّى 66 ـ الاوب المغروُ صَلَّى 36 ـ مـندامام احم بَن عَنْبِلَ جِلْد 6 ُ صَلَّى 267 ـ الجامع الصفر للسيوطئ جلد 2 صَلَّى 36 ـ انباء المصطفّى مَنْ بَيْنِ فِي صَلْح 18 ـ الجامع الاحاديث جلد 5 صلى 398 ' رقم الحديث 3261 ) \_

حضورنبیکریمﷺنےاپنی بعثت کا ایک خاص مقصد"اپنی امت کو جعنم سے بچانا" صحابہ کر امﷺ کے سامنے بیان کرکے اپنامیلا دمنایا:

تر جمہ: "میری اور تمہاری مثال ایس ہے جیے کسی نے آگ روش کی پنگھیاں اور چینگراس میں گرنا شروع ہوئے وہ انہیں آگ سے بٹارہا ہے۔ اور میں تمہاری کمریں پکڑ کرتم ہیں آگ سے بچارہا ہوں اور تم میرے ہاتھ سے لکانا جائے ہوں۔

(ولائل النيوة للبيهتي، عابد1، صغير 367 مندامام احمد بن طنبل جلد3، صغير 392 بالترغيب والترصيب للمندري جلد بما صغير 453)

ترجہ: ''اللہ تعالیٰ نے جو حرمت حرام کی اس کے ساتھ ریکھی جانا کہتم میں کوئی حجما گئے وال اے ضرور جھا کے گا'س او!اور میں تبہارا کمریند پکڑے ہوں کہ کمیں آگ میں گرنہ پڑوجیسے پروانے اور کھیاں۔''

(مندوام احدین علمل جلد 1 مسل 424) سبحان اللہ اکریم آتا مؤٹ پہتے نے کئی حکمت و دانا کی بھری مثال بیان کی کہ کو گی شخص آگ جلائے جب آگ روش بوجاتی ہے تو پٹنگے اس میں گرنا شروع بوجاتے ہیں آگ جلائے والا ان کوروکتا ہے وہ اس پر خالب آجاتے ہیں آپ مل تفاقیہ لے نے ارشا و فرما یا میری مثال بھی ایسے ہی ہے کہ بی تھم ہیں پکڑ کرووز نے ہے نکال رہا ہوں تم ہو کہ اس ش گرنے پہ زورلگار ہے ہو۔ سیاہ بخت امت کی کردے رہائی
اللی سیہ گیسو دعا ہاگئے ہیں
خدا نے کہا تونہ گھبرا محمد
میرے سامنے عرش پہ آمجمہ
توچاہے جے بخشوا یا محمد
مریارے تیری ہم رضا ہاگئے ہیں
(انگانوا صحابہ وبارك وسلمہ)

## حضور نبی کریمﷺ نے اپنی نبوت کی حقانیت بیان

#### فرماكراپناميلادمنايا:

جنا معفرت براء بن عازب ڈائٹو بیان کرتے ہیں کدرسول الله سائٹا کیا جنگ حنین کے موقع ارشاوفر ماتے جاتے تھے:

اناالنبي لاكلب اناابن عبدالبطلب

ترجمہ:''قیم نی ہول' کچھ جھوٹ نیم ایس عبدالمطلب کا بیٹا ہول''۔ (صحیح بخاری جلد 1' سنی 427۔ شیخ مسلم' کتاب الجھاد۔ مندایام احمہ بن حنبل جلد 4، صلی 280۔ سنن کبری گفتین کی جلد 9' سنی 155۔ شرح الندا جلد 11' صلی 64' رقم افد یٹ 2706۔ مجمع الزوا کہ جلد 1' صفی 289۔ مصنف این ابی شیہ' جلد 8' سنی 527۔ اُتھیں لاین عبدالبر' جلد 6' صفی 225۔ انجم الکیرللطبر انی جلد 6' صفی 43۔ صابۂ الاولیا ، جلد 7' صفی 132۔ درمنٹور' جند 3'

صفحہ 225۔ تاریخ دشق جلد 1 مسفحہ 289۔ البدائید النظامیة جلد 4 مسفحہ 69) 12 مسلم مسیاب بین عاصم بڑا گھڑا بیان کرتے ہیں کدرسول القدم ٹاٹائی آبرارشا وفر ماتے ہیں

النبى لا اكذب الأابن العوالية من سليد. ترجمه: "بين نبي بول يركي جموث أين مين بول عبدالمطئب كابينا "بين بول ان

يبيون كابينا جن كانام عا تكد تعاليًا

(ميهم الكبيرُ جلد 7 تصفحه 201 ـ تاريخ دشق لا بن مساكرُ جلد 1 اصلحه 289 ـ مجمعُ الزوا كهُ جِهز 8 مسفير

معلوم ہوا کہ اس فائی دنیا کی لذتیں آگ ہیں ہم ناتھے پٹنگوں کی طرح ان کا غلط استعمال کر کے اپنے آپ کو دوزخ کا ایندھن بنار ہے ہیں ہمیں اس سے بہتے کی اتن فکر نہیں ہے جہتی اتا استعمال کر کے اپنے آپ کو دوزخ کا ایندھن بنار ہے ہیں ہمیں اس سے بہتے کی اتن فکر نہیں ہے جہتی اتا در شاہدے آتا میں میں اس سے استعمال کے ارشاد فرمایا:

بِالْمُوْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَحِيْمٌ ﴿ ﴿ (128 - 128)

''مسلمانوں پر کمال مہر یان مہر یان اور رقم فر مائے والے''۔ حضر مقطعت میں کی انجم اعلان سے انتہاں ہے ۔''

حضور سکی فلائیز کر در و کر دعا تھی ما لگا کرتے ستھ پیدا ہوتے وقت بھی آپ سٹی فلائیز کی زبان پروب ھپ لی اصتی کا وروجاری تھا۔

🖈 عبدالتارخان نیازی صاحب نے کیا توب کہا:

جن کے لب پر رہا امتی امتی یاد ال کی نہ مجھ لو نیازی کمھی دہ کمیں امتی تو مجھی کہہ یانی میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لئے

آپ مل تلایج نے غاروں میں جاجا کراور رورو کرصرف ہمارے لئے ہی وعالمیں فرما نمیں۔معراج پر گئے تو وہاں بھی عرش کے پیچے تبدے میں گر کر دعا نمیں مائٹین اور بروز تیامت بھی تجدے میں مرد کھ کہ ہمارے لیے ہی وغائمیں مائٹیس گئے۔

اندرقلمبندکیا: تبه عرش عبد می سر کو جھکایا

جہہ را جدے میں مر تو بھایا مجھر کر زلفوں نے سے رنگ لایا

اللہ ہے کہہ کر خدا نے ٹبی کواٹھایا کہ ہے کہ خدا نے ٹبی کواٹھایا کہ ہیارے تیرے گیسو کیا ہا گلتے ہیں ہے سے البی میں کر کہا مصطفیٰ نے البی میں کہتی میرے گیسوؤں کی سابی ذكر مجالين عبدالبرقى الاستيعاب (قرح الزرتاني على المواهب المدوية كالدالاستيعاب المتصداة ل علمه 1 يسفح 127 ودار المعرفة ويروت)

#### اقول:

اعلی حضرت امام احمد رضاخان ویکنید فرمائے جیں۔
''الحق سمی نبی نے کوئی آیت و کرامت ایسی نہ پاکی کہ ہمارے نبی اکرم نبی
الا نبیاء ماہ الیکی ہمیں کی مثل اور اس سے امثل عطانہ ہوگی۔ بیاس مرتبے کی
''تحیل تھی کرمین کلیة اللہ صلوات اللہ وسلہ علیہ کے و بے باپ کنواری بڑول کے
پیٹ بیس بیدا کیا۔ حبیب اشرف بریة اللہ مائی اللہ کے لئے تین عفیفہ لڑکیوں
سے بیتان بیس دووھ پیدافر مایا۔

آ ٹپچٹُوباں ہمددارندتونتہا داری ( نٹاویل رضویہ جلد 30 ہوئے 295)

حضورنبیکریمﷺنےاپنینبوتکےاتباتکیلئے چاندکےدوٹکڑےکرکےاپنامیلادمنایا:

🏠 🌣 معترت انس بن ما لک دلافتا بیان کرتے ہیں کہ:

ان اهل مكة سألوارسول ﷺان يريهم آية فأراهم انشقاقالقمرموتين.

ترجمہ:"اہلی مکہ نے حضور نبی کریم من الیائیٹر سے مجزہ و کھانے کا مطالبہ کیا تو آپ مل الیائیٹر نے دومرتبہ چاند کے و دکلاے کرے دکھائے۔"

المسيح بناري من البيار المناقب باب: سوال المشركين ان يريقهم النمي سفي في آية رقم الديث 3439-من التفرير سورة القراباب: والمحق الفر: وان يروآية بعرضوا (1-2) رقم الحديث 4587- من مسلم من سب صفات الدنافيين وادئ مهم باب: انشقاق القرارقم الحديث 2801- من أثمر زنري كتاب: تقيير القرآن من رسول الذمن تجاويز باب : من سورة القمرة م الحديث 3289- من الكبري لنسائي جهرة ا صفح 476 وقم الحديث 1553 مندا بام احدين علمل جلد 1 "صفح 377 وقم الحديث 3588- من 219 \_ كنزاممال علد 11 من منى 402 أرقم الحديث 31873 \_ جامع الصغيرُ جلد 1 من من 160 \_ المن لسعيد بن منصورُ رقم 2840 \_ سلسله احاديث الصحيحة للالباني رقم 1569 ) \_

''عواتک''کےمتعلقاعلیٰحضرتاماماحمدرضاخان

محدث بريلوی ﷺ کي تحقيق:

はこしたがなるがらいない

"منادی صاحب تیسرا امام مجدالدین فیروز آبادی صاحب قاموی جوهری صاحب تیان اورصنعانی وغیرہم نے کہا:" نبی مانٹی پیر کے جدات میں ہے نوکا نام عائکہ تھا" این بری نے کہا:" و دہار و پیریاں عائکہ نام کی تھیں۔" تین سلیمیات لینی قبیلہ بن سلیم ہے اور دوقر شیات و وعد وائیات ایک ایک کنائیہ اسد ریا هندائی قضاعیہ از و بیڈڈ کو فی تأج المعروس۔

عبدالله دوی نے کہا:

يبييال چوده تعين - نتين قرشيات چارسلميات دوعده انيات اور ايک هذليه قطانيهٔ قضاعيه بتقفيه اسد په بنواسد فرزيمه ب

ظاہر ہے کہ قلیمل منافی کثیر ٹیٹیں۔ حدیث آئندہ بیس آتا ہے کہ حضورا قدی صفحالیا ہے نے اپنے مقام مدح وفضائل کر بمدیمیں اکیس پشت تک اپنانسب نامدار شاوکر کے فرمایا: '' میں سب سے نسب میں افضل باپ میں افضل مل فائز پیڑے''

( آباو کل رضوبه قدیم ٔ جلد 30 ٔ صفحه 295 )

ایک دوسرے مقام پرآپ بھواتیہ تخر پرفرمائے ہیں کہ:
المحضرت طامہ بھوائی حضور پرٹورسٹیٹو تیز کو گوریس لئے راہ ہیں جاتی تھیں، تین نوجوان کنواری لڑکیوں نے وہ خدا بھاتی صورت دیکھی جوش محبت ہیں اپنی بیتا نیس دہن اقدی ہی رکھیں، تینوں کے دورھائر آ یا، تینوں پا کیزہ بیمیوں کا نام عائکہ کے معنی زن شریف، رئیسہ کر ہمہ سرایا، عطر آلود، تینوں قبیلہ بی سایم سے تھیں کہ سلامت سے شتن اوراسلام سے ہم اشتیاق ہے۔"

اتن حبان علد 4'صفر 20 4' قم الكريث 5 4 4 6 مستدرك حاكم' علد 2'صفر 13 6' وقم الحديث 3761–3766 قال الحاكم: عندا حديث تحج مستد بزاز علد 5' صفر 202' وقم الحديث 1802–1801 مستدابوليعلى عبد 5'صفر 30610' وقم الحديث 2929ء أجم الكبيرللطر الل ُ علد 2' صفر 132' وقم الحديث 1561ء مستد طيالي ُ علد 1' صفر 137' وقم الحديث 280 راكستد الشاشي عبد 1'صفر 402' وقم 404)۔

الله عنرت عبدالله بن مسعود والتأثير بيان كرت بي ك.:

' ( من بخارى 'كمّاب المناقب' بأب: سوال المشركية ما الدي سلى الله عليه وسلم فاراهم الشقاق أثمر' رقم الحديث 3437 ـ كمّاب الشيمر' مورة القمر وأنفق: وان يروآية علا ضوا 1 '2' رقم الجديث 4583 ـ صفح مسلم' سمّاب صفات المنافقين واحكامهم' بأب: انشقاق القمرُ رقم الحديث 2800 ـ جامع ترفريَّ كمّاب: تغيير القرآن عن رسول الله من تلايم من سورة القمرُ رقم الحديث 3685 ـ سفن كبرى للنسائن' علد 4° صفح 476 وقم الحديث 1552) ـ .

سورج اُلٹے باؤل پلئے جائداشارے سے ہوچاک اندھے محبری ویکھ لے قدرت رسول اللہ کی

حضورنبیکریمﷺنےاپنیمبارکانگلیوںسے پانیکےچشمےبھاکراپنامیلادمنایا: '

الله خارت جارً بن عبدالله خافن بيان كرتے بيل كه:

عطش الناس يوم الحديدية والنبي الله يديه ركوة فتوضا فجهش الناس نحوه فقال: مالكم، قالوا: ليس عددناماء نتوضا ولانشرب الامابين يديك فوضع يدة في

الركوة فحل يتوربين اصابعه كأمثال العيون فشربنا وتوضانا قلت: كنتم: قال: لوكنا مائة الف لكفانا كنا خمسعشرةمائة.

تر جرد: "حدید سے ون لوگوں کو بیاس کی حضور ٹی کریم ماہندی ہے سامنے ایک چاگل رکھی ہوئی تھی آپ مؤتا ہی نے اس سے وضوفر مایا، لوگ آپ ماہندی کی طرف جھیٹے تو آپ مؤتا ہی نے فرمایا:" کیا ہواہے؟"

سی تاہیم کی سرت ہے واپ ہی تاہیم ہے۔ اور ہے۔ است کا سی تاہیم ہے۔ اور ہے۔ است کی سی شدوضو کے سیار کرام ہی آئی نے عرض کیا: '' یارسول اللہ سائٹ آئی ہے جوآ پ کے سامنے رکھا ہے''۔
حضور خبی کر بم مراہ فوائی نے (بیس کر) وست مبارک جھاگل کے اندر رکھا تو فوراً
چشموں کی طرح بانی انگلیوں کے درمیان سے جوش مارکر تکلنے لگا۔ چنا نچہ ہم
سب نے (عوب بانی) ہیااور وضو ہی کراہیا۔''

(سالم كتبة بين) " مين في حضرت جابر والثينة سي يو جها: " اس وقت آب كتف عقر؟"

انہوں نے کہا: "اگر ہم ایک لا کھ بھی ہوتے تب بھی وہ پالی سب کیلئے کافی ہوجا تا جبکہ ہم تو پندرہ سو تھے۔"

(منجى بنارئ "مثاب المناقب باب: علامات الهيوة في الإسلام رقم الحديث 338" كتاب المغاذي المبادك وقد الحديث 338" كتاب المغاذي المبادك وقم الحديث ألم الحديث 3963" كتاب الاشربة أباب: شرب البركة والمهاء المهادك وقم الحديث 52 ركماب النفير مورة النفي أباب: المايماليونك فحت أشجر الأرقم الحديث 4560 مندامام احمد بن طبل طبرة " صفح 390" وقم الحديث 1462 منح المن فزيمة طبرة المسفح 656" وقم الحديث 125 منح المن فزيمة المن على 1460 منح 125" وقم الحديث 125 مندا المنظمة في طبرة المسلم 142" وقم الحديث 272 مندا أبي المنافئ طبله المسلم الحديث 200 مديث 210 ما المنظمة في المدن بالمنظمة في المنافئة المنظمة في المدن 272 مندا أبي المنافئة المنظمة في الحديث 200 مندا أبن جعد المنظمة المنظمة في المدن 272 مندا أبن جعد المنظمة في المدن 272 مندا أبن جعد المنظمة في المدن 200 مندا أبن جعد المنظمة المن

🚓 حضرت عبدالله (بن معود) خانفهٔ بیان کرتے ہیں کہ:

كنامح رسول الله ﷺ في سفر فقل الهاء فقال: اطلبو فضلة

روایة لو کنا مائة الف لکفانا کناخیس عشر قامائة. ترجہ: "ثی کریم ملی فاتی کی خدمت میں پائی کا ایک برتن ٹیش کیا گیا اور آپ ملی فاتی کے مقام پر تھے۔ آپ ملی فاتی نے برتن کے اندراہنا وسید مبارک رکیودیا تو آپ ملی فاتی کی مبارک انگیوں کے درمیان سے پائی کے چشے نکلے اور تمام لوگوں نے وضوکر لیا"۔

حصرت قادہ کہتے ہیں کہ ایس نے مطرت انس ڈاٹٹوزے کو چھا: "آپ اس وقت کتے لوگ نے "۔

توانہوں نے جواب دیا:'' تین سو کے لگ بھگ''اور ایک روایت میں ہے کہ ''ہم اگر ایک لاکھ بھی ہوتے تو وہ سب کے لئے کافی ہوتا کیکن ہم پندرہ سو میں ''

حضورنییکریمﷺکےسامنے اپنیکلیمبارگکیبرکتیںظاھرکرکےاپنامیلادمنایا:

الله عفرت براء بن عازب المنظوريان كرت إلى كد:

كنايوم الحديبية اربع عشرة مائة والحديبية بئر فازحناهاحتى لم نترك فيها فطرة فجلس النبي على على شفيرالبئيرفدها عام فضمض وهج في البئر فمكننا غير بعيد ثم استقيناحتى روينا وروت اوصدرت ركائنا. ترجم: "واقد مديبي كروز تارى تعداد چوره وقى - الم مديبي كروز تارى تعداد خوره وقى - الم مديبي كروز تارى تعداد چوره وقى - الم مديبي كروز تارى تعداد وقى درون الم دوره وقى - الم مديبي كروز تارى تعداد وقى درون - الم مديبي كروز تارى درون - الم مديبي كروز تارى تعداد وقى درون - الم مديبي كروز تارى تعداد وقى درون - الم مديبي كروز تارى تعداد وقى درون - الم مديبي كروز تارى درون - الم مديب كروز تارى درون - المرون - المرو

من ماء فجاؤ واباناء فيه ماء قليل فأدخل يدد في الإناء ثمر قال: حى على طهور المبارك والبركة من الله. فلقدرأيت الماء ينبع من بين أصابح رسول الله الله ولقد كنا نسبع تسبيح الطعام وهويؤكل

تر جہہ: "جم ایک سفر میں عضور نبی کریم ساختانین کے ساتھ تھے کہ پالی کی قلت ہوگئ آپ سخطانین نے ارشاد فرمایا:" کچھ بچا ہوا یائی لے آؤ"۔

اوگوں نے ایک برتن آپ مؤٹو ایونی کی خدمتِ اقدی میں پیش کیا جس بیس جھوڑا سا پانی تھا' آپ ماڑھ این نے اپنا باتھ مہارک اس برتن میں ڈالا اور فرمایا: ''پاک برکت والے کی طرف آؤاور برکت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے''۔ میں نے ویکھا کہ نبی کریم مؤٹو ایونی کی مہارک انگلیوں سے (چشہ کی طرح) پائی اہل رہا تھا۔ اس کے علاوہ ہم کھانا کھاتے وقت کھانے سے تشویح کی آواز

المنهج بقاري كن باب النهوع أياب: النهار أقم الحديث: 1989 من كاب المناقب باب: علا بات النهوة النهوة المنالم أقم الحديث 1980 من بالمساحة باب: المستعانة بالنجار والسناع في الما المنام أقم الحديث 436 - 1 9 3 3 - كماب المساحة باب: المستعانة بالنجار والسناع في المحامر والمسجد قم الحديث 436 من طرق الشريخ 1396 من وحول الشريخ 1396 من الحديث 1396 من الحديث 1417 من الحديث 1417 من المحتمر أقم الحديث 1417 من ما وجد كما أبل بالمحتمر المحتمر المحتم

ن حفرت أس والله بيان كرت إلى كر

أى نبى الله الله وهوبا الزوراء فوضع يدة في الإناء فيعل الماء ينبع من بين اصابعه فتوضأ القوم. قال قتادة: قلت: لأنس كم كنتم وقال: ثلاث مائة اوزهاء ثلاث مائة وفي اطاعت میں تھااس پر سورج والی اوٹا دے'۔ حضرت اسام فیلی فرماتی ہیں: ''میں نے سورج کوغروب ہوتے ہوئے بھی

و يكهااور ريهمي و يكها كه وه غروب بون كه بعدو و باره طلوع بوا." (الحجم الكبيرللطير انى طد 24 "صفح 147" رقم الحديث 147" والفظ لهد. مجمع الزوائد طلد 8" صفحه 297 - ميزان الاعتدال جلد 5" صفح 205 - البدايه والنحابية جلد 6" صفحه 83 - الثقاء بعمر نيف عقوق المصطفى ما تاتيج في طلد 1" صفح 400 - النهائض الكبري طد2" صفحه 137 - السيرة العلمية علد 2" صفح 103 - الجامع لا حكام التركن للقرطبي جلد 15" صفح 197 - شكل الاثارللطي وي جلد 2" صفحه 9)

> حیری مرضی پاگیا سورج پھراالٹے قدم حیری انگل اٹھ گئی تو ماہ کا کلیجہ چیر عمیا

## حضورنبیکریمﷺنےاپنےنبوتکےاثباتکیلئے کھجورکاگچھەقدموںمیںبلاکراپنامیلادمنایا:

الله الله الله الله المن عباس بالفينا بيان كرت إلى كه:

جاء اعرابي الى رسول الله الله فقال: بم أعرف أنك نبى؟ قال: ان دعوت هذا العلق من هذا النخلة اتشهد ألى رسول الله؛ فدعاة رسول الله الله المحل ينزل من النخلة حتى سقط الى النبى الثم قال: ارجع فعادفاً سلم الإعرابي.

ترجمہ: ''ایک اعرابی نبی کریم سی ایک کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: '' مجھے کیے علم ہوگا کہ آپ مل ایک اینداخیالی کے نبی ایل ا؟''

آپ من اُلوَائِدِ لِمَ نَے فر ما یا:''اگر میں مجور کے اس درخت پر سکے ہوئے اس کے شکھے کو بلا وَں تو کیا تو گوائی دے گا کہ ش اللہ تعالیٰ کارسول ہوں؟'' پھر آپ من ٹالی لم نے اے بلایا تو وہ درخت سے انٹرنے لگا یہاں تک کہ نبی کریم

چرآب من خالی است بالیا او وہ درخت سے الرف لگا یہان تک کہ بی کریم من خالی الی کے قدمول میں آگرا۔ چرآب من خالی این است فرمایا: "واپس جیلے جاؤ"۔ تو وہ واپس جل گیا۔ اس اعرانی نے (نہانات کی عبت واطاعت رمول کا بید عظر) ے پانی نکالتے رہے بہاں تک کرہم نے اس میں پانی کا ایک قطرہ نہ چھوڑا (سحابہ کرام بخالی پانی شم ہوجانے ہے پریشان ہو کربارگاہ رسالت سائٹ پنی میں ہوئے) سوحضور سائٹ اینے کویں کے منڈیر پر آمیشے اور پانی طلب فرمایا، اس سے کلی فرمائی اور وہ کئویں میں ڈال دیا ہے تھوڑی ہی دیر (میں پانی اس قدراو پر آئیا کہ) ہم اس سے پانی چینے گئے یہاں تک کہ سراب ہوئے اور ہماری سوار یوں کے جانور بھی سراب ہو گئے۔''

۔ ( صحیح بغاری کاب المناقب ابسال الله و فی الاسلام رقم الحدیث 3384) اعلی حضرت امام احدرضا خان محدث بریلوی میشادیشنے کیا خوب فرمایا:

> جس کے پانی سے شاداب جان وجنان اس دھن کی طراوت پیہ لاکھوں سلام جس سے کھاری کنویں شیرہ جان ہے اس زلال حلاوت پیہ لاکھوں سلام

### حضورنبیکریمﷺ:نےسورچکوواپسپلٹاکراپنا میلادمنایا:

حفزت اساء بنت عميس والجنانيان كرتي ين كد:

كان رسول الله الله الله وراسه في حجر على الترفي المريصل حتى غربت الشهس فقال رسول الله الله اللهم ان عليا طاعتك وطاعة رسولك فار ددعليه الشهس قالت اسماء التها غربت ورأيعها طلعت بعدما غربت.

تر جمہ: '' نبی کریم من اللہ کہ بروی نازل ہور ہی آئی اور آپ من اللہ کا سر مصرت علی طالع کی گودیں اتحاء وہ عصر کی نمازنہ پڑھ سکے بیمال تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ نبی کریم من خوالی نے وعاکی: ''اے اللہ اعلی تیری اور تیرے رسول کی پچراس نے اس کے ذریعے میر ہے دل کو دھویا۔ پچرو د بولا:''سکینٹ لاؤ''۔ و داس نے میرے دل پر چھڑک دی۔ پچراس نے اپنے ساتھی سے کہا:''اپنے کے دو''

اس نے اسے می دیا۔اس نے اس پرمبر نبوت لگا دی۔ پھراس نے کہا:''انہیں ایک پلڑے میں رکھواور ان کی امت کے ایک ہزار افراد کو دوسرے پلڑے میں رکھو''۔

نی کریم سائٹ آیکے نے ارشا وفر مایا: ''جب میں نے ویکھا کہ ایک ہزار افراد میرے اوپر شخصا در جھے اندیشہ وا کہ میرے اوپر شدگر جا تھی آوان میں سے ایک شخص بولا: ''اگر ان کی پوری است کے ساتھ بھی ان کا وزن کیا جائے توان کابلہ اٹھار کی ہوگا''۔۔

پھر وہ وونوں چلے گئے۔ انہوں نے مجھے وہیں رہنے ویا۔ نبی کریم الخالائی۔ فرماتے ہیں کہ'' بھے بہت الجھن محسن محسوس ہوئی۔ میں اپنی والدہ کے پاس گیااور انہیں اس صورت حال کے بارے میں بتا یا جو مجھے فیش آئی تھی وہ فرکٹیں کہ شاید مجھے کوئی وہنی مرش لاحق ہوگیا ہے۔ وہ بولیس: ''میں شہیں اللہ کی پناہ شاید بی نبول''۔

چکرو دا ہے اونٹ پرسوار ہو کیں اور بھے بھی اس پرسوار کیا پہال تک کہ جم اوگ میر کی دالدہ (سیدہ آمنہ ڈاٹھیا) کے پاس آگئے ۔میر کی دا میہ نے کہا:''میں امانت اور ایناذ مدا داکر دبھی ہول''۔

پھر انہوں نے میری والدہ کو وہ واقعہ بتایا جومیرے ساتھ پیش آیا تھا۔ تو والدہ اس سے خوف ز دہنیں ہو کی اور بولیں:'' جب ان کی ولاوت ہو کی تقی تو میں نے دیکھا تھا کہ میرے اندرے کو کی چیز نگل ہے''۔

(رادی کہتے ہیں) لیتی ٹور لکلا (سیدہ آمند ڈیٹھا فرمانی ہیں) جس کے اور لیعے شام کے محلات روش بھو گئے۔'' و كي كراملام قبول كرلي"-(جامع تريزي كتاب المناقب من رسول الشرائطاني في البات التي ملطانية وماقد خصة الشرع وجل رقم الديث 3628 ما تجم الكبير للعلم الى جلد 12 صفى 110 كم الحديث 1622 م تاريخ الكبير لنهاري جلد 3 صفى 3 كم الحديث 6 مالا حاديث المخارة جلد 9 صفى 538 -539 قم الحديث 527 مال عقال لنتي جلد 1 اسفى 48 مدكاة المصابح في الحديث 592 ما

# حضورنبیکریمﷺنے اپنے بچپن کے حالات صحابہ کرامﷺ کے سامنے بیان فرماکر اپنامیلادمنایا:

ین حضرت بشبہ بن عبد سلمی والفؤ بیان کرتے ہیں کہ 'ایک شخص نے نبی کریم سالٹھ اللہ ہم سے پوچھا: ''یارسول اللہ سالٹھ آلی تھیا ۔ آپ کے بھین کا عالم کیا تھا؟'' تو نبی کرم سالٹھ الیے بچے نے ارشاو فرمایا'' میری والیہ کا تعلق بنوسعد بمن بکرے تھا۔ ایک مرجیہ میں اور ان کا بیٹا ایک بکریاں چرانے کے لئے گئے تھارے پاس

ایک مرجہ میں اور ان کا بیٹا اپنی بگریاں چرانے کے لئے گئے ہمارے پاک کھانے کے لیے پھونیس قباریس نے کہا:"اے میرے بھائی اتم جاؤاورا کی جان سے ہمارے کھانے کے لئے پچھے لے آؤ''۔

میر ابھائی چلا گیا۔ بیں ان جانوروں کے پاس تھبر گیا۔ اس دوران دوسفید پرندے جو گدھوں کی مانند تھے آئے اور ان بیں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا: ''کیا یہ وہی ہے'''

دومرے نے جواب دیا "ال"-

وہ دونوں جیزی ہے میری طرف لیکے۔انہوں نے جھے پکڑلیااور مجھے سیدھالٹا کرمیرے پہیٹ کو چیردیا۔ پھرانہوں نے میرا دل نکال کراہے چیر دیا۔اور اس میں سئے سیاہ خون کے دولوگٹرے نکا لے۔ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی ہے کہا:''برف کا پائی لاؤ''۔

پھراس نے اس پانی کے ذریعے میرے پیٹ کو دھویا۔ پھروہ بولا:'' ٹھٹڈا پانی لاؤ''۔

### حضورنبیکریمﷺنے درختوںکو اپنے قدموں میں بلاکر اینامیلادمنایا:

الم معرت عبدالله بن محر طافقة بيان كرتے إلى ك

"" ہم ایک سفر میں نبی کریم سل فائی ہے ساتھ تھے ای دوران ایک دیبائی آیا۔ جب وہ نبی کریم سل فائی ہے کریب ہواتو نبی کریم سل فائی ہے نے دریافت کیا: "" تم کیال جارہے ہو؟"

اس نے جواب دیا او کا استے گھر جار ہا ہول'۔

في كريم صلى الياريم في وريافت كيان كيام مين بحلالي عن كوئي وليبي بيه"

الى نے جواب و يا " ووكيا ہے؟" -

ئی کریم ساؤٹی پیلر نے فرما یا: ''فتم یہ گوائی دو کہ اللہ کے سواکو کی اور معبود نہیں ہے۔ صرف وہی معبود ہے۔ اس کا کو کی شریک نہیں اور محمد اس کے خاص ہندے اور رسول بایں''۔

> وہ ویہاتی بولا: '' آپ کی اس بات کی گواہی کون دے گا؟'' نبی کریم سائٹلاتی ہے ارشاو فرمایا: '' کمیکر کا ایک درخت''۔

پھر نبی کریم سونٹائیڈ نے اس درخت کو بلایا وہ درخت وادی کے کنارے پر موجود تھا۔ وہ زبین کو چیز تا ہوا آپ سائٹائیڈ کے پاس آیا اور آپ کے سامنے کھڑا ہوگیا۔ نبی کریم سائٹائیڈ نے اس درخت سے تین وفعہ گوائی ما گلی، اور اس نے اس بات کی گوائی دی جو نبی کریم سائٹائیڈ نے ارشا وفر مائی تھی۔ پھروہ واپس اس جگہ پر چلا گیا جہاں وہ موجود تھا۔

وہ دیبہاتی اُپنی تُومْ میں والیس جانے ہوئے بولا: ''اگران لوگوں نے میری بیروی کی تو میں انہیں آپ کے ہاں لاؤن گا اور اگر نہیں کی تو میں والیس آجاؤں گااور میں آپ کے ساتھ ہول گا۔''

. (متدرك حاكم رقم الحديث 100 \_ أحجم الصغير رقم الحديث 264 \_ منن داري المندسه باب مااكرم

(سنن داری رقم الحدیث 13\_مندامام احمد بن طنبل دم الحدیث 17685\_مستف عبدالرزاق رقم الحدیث 323\_مندرک حاکم زقم الحدیث 4230\_الاحاد دالاحاد داکشانی رقم الحدیث 1369) .

حضرت ابوذ رغفاری وافق بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: '' یارسول
الشرمان ابوز رغفاری وافق بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: '' یارسول
الشرمان ایج بی بیلی مرتبہ کب اس بات کا بیٹی علم ہوا کہ آپ نی بیں؟''
آپ سان الحق نے ارشا دفر ما یا:'' اے ابوذ را میرے پاس دوفر شے آئے میں
اس دفت مکہ کے تھلے میدان میں تھا۔ ان میں سے ایک زمین پر اثر آیا اور
دوسرا آسان کے درمیان رہا۔ ان دولوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی ہے
کہا:'' کیا بیدونی بیں؟''

الى فى جواب ديا: "بال" ـ

وہ بولاً" ایک آدی کے ساتھان کاوزن کرو'۔

اس آ دمی کے ساتھ میراوز ان کیا گیا تو میرا پگڑا بھاری تھا۔ پھراس فرشتے نے کہا:'' دس آ دمیوں کے ساتھ ان کاوز ان کرؤ'۔

ان کے ساتھ میراوز ان کیا گیا تو میرا پلڑا بھاری تھا۔ پھروہ بولا:'' سوآ دمیوں کے ساتھوان کاوز ن کرؤ'۔

ان کے ساتھ میراوزن کیا گیا تو بھی بیل ہی جماری تھا۔ پھر وہ بولا:'' ایک ہزار آ دمیوں کے ساتھ ان کاوڑن کرؤ'۔

ان کے ساتھ میراوزن کیا گیا تو بھی میرائی پلز ابھاری تھا۔ جھے بول محسوں ہوا کدان لوگوں کا پلز المکاہوئے کی وجہ ہے کوئی میرے او پرنڈ گر جائے۔'' نبی کریم ساخٹا پیٹم نے ارشاد فرما یا: ''ان بٹس سے ایک نے اپنے ساتھی ہے کہا: ''آگر پوری امت کے مقابلے بٹی ان کاوزن کیا جائے تو بھی ان کا پلز ابھاری ہوگا'' ( سٹن واری المقدمہ باب: کیف کان اول شان النجی مرافظ بڑے تم الحدیث 14)

الله يتعبيد كن ايمان الحجر بدوالجمائم والحِن رقم الحديث 16)

ترجمہ: '' بنوعامر تھیلے سے تعلق رکھنے والدا ایک شخص نبی اکرم سابھاڑینہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی کریم مرکز این نہے نے ارشاد فرما یا: '' کیا میں شہیں ایک نشانی دول؟''

ال في كيا:" في إل" ـ

نبی کریم منابعاً پیزانے نے ارشاد فرما یا:'' جا دُا اور کھجور کے اس درخت کو ہلا وُ''۔ اس نے اس کھور کے درخت کو بلایا آو وہ چالیا ہوا آپ ماؤٹر کیا ہے کہ کے سامنے آگر کھڑا ہوگیا اس فخص نے عرض کی:'' آپ اسے تھم ویں کہ بیدوا گھس چلا جائے''۔ نبی کریم سابقاً پیزانے نے اس درخت سے کہا کہ'' واپس چلے جاد'''۔ آٹو وہ اس جگہ پر واپس چلا گیا جہاں وہ موجود تھا۔''

(مندا ام الحديث للبراقم الحديث 1954 منن داري قم الحديث 24)

حضرت انس بی فیزیان کرتے ہیں کہ:

جآء جبريل الى رسول الله الله وهو جالس حزين وقد تخضب بالدم من فعل اهل مكة من قريش فقال جبريل يارسول الله هل تحب ان اريك أية قال نعم فنظر الى شجرة من ورائه فقال ادع بها فدعا بها فجاءت وقامت بين يديه فقال مرها فلترجع فامرها فرجعت فقال رسول الله والله صبى حسبى من عاصر موسال الله وتت مما من المرابع في خدمت عن عاصر موسال الله وتت مما من المرابع والله والله والله والله والله المرابع والله والله والله المرابع والله والله والله والله والله والله والله المرابع والله والله

اہل مکدکی زیادتی کے منتج میں آپ کا خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا۔ «طرت جرئیل مالینلانے عرض کی:"اے اللہ کے رسول! کیا آپ بہند کریں گئے کہ میں آپ کوایک نشانی دکھاؤں''۔

آپ وَ وَاللَّهِ فِي جُوابِ و يا: " كال"-

تو حضرت جبریل علائل نے آپ ماہ ایک کے چیچے موجود ایک درخت کی طرف دیکھا در عرض کی: '' آپ اے بلائی ''۔

نی کریم سفی تالیخ کے اسے بلایا تو دو آگر آپ کے سامنے کھٹرا ہو گیا۔ حضرت جبر ٹیل علائل عرض کی: آپ دالیس جانے کا حکم دیں۔ نبی کریم سفی تلکی تم نے اسے حکم دیا تو دو دو الیس چلا گیا۔ نبی کریم سفیڈیٹیٹر نے ارشاد فرمایا اتفای کافی ہے۔' (سنن ابن ماجہ' رقم الحدیث 4028۔ سنن داری رقم الحدیث 23۔ مند امام احدین سنبل رقم المدید 233۔ مند امام احدین سنبل رقم

حضورنبیکریمﷺنے"اپنےذکرکاخداکےذکرکے ساتھمتصل"ھوناصحابہکرامﷺکےسامنےبیان فرماکراپنامیلادمنایا:

و حفرت الديريم والتوال كرت بين كدرول القرط التي أن أدار الترافي الترافي الترافي الترافي الترافي الترك الترك

ر جمہ: '' حضرت آدم علائم ہندیں نازل ہوئے اور (زین پرنزول کے بعد) انہوں نے وحشت محسوس کی تو (ان کی رحشت و تبائی دور کرنے کے لئے) جہرائیک علائم نازل ہوئے اور افران دی الله ا کہر الله ا کہر الشهدان لاالله الاالله دومرتبہ کہا اشربین ان محسد الرسول الله دومرتبہ کہا تو حضرت آدم

نیز حضرت عائشہ ﴿ فَانْهُ نِے فرما یا: ''میں نے رسول اللہ سَا فَالِیّمَ ہے سنا ہے کہ ''حسان نے کفار قربیش کی جو کر کے مسلمانوں کو شفادی ( لینی ان کا ول شنڈا کردیا)اورائے آپ کوشفادی ( لینی اینادل نسنڈا کیا)''۔

حطرت حمال والفؤة في ( كفار كا جويس ) كما:

دوتم نے محرمصطفیٰ مان فیارینے کی جموک ' تو میں نے آپ من فیارینے کی طرف سے نجو اب و یا ہے اور اس کی اصل جزا اللہ ای کے پاس ہے۔تم نے حضرت محرمصطفیٰ من فیارینے کی جمول 'جو نیک اورا دیان باطلہ سے اعراض کرنے والے وہ اللہ تعالٰی کے (سچ) رسول ہیں اور ان کی خصلت وفا کرنا ہے۔ بلاشیہ میرا باپ ' میرے اجداد اور میری عزت (ہارا سب بچی) محمصطفیٰ مان تیجیئے کی عزت و ناموں کے دفاع کے لئے تمہارے فلاف ڈ ھال ہیں۔''

(صحيح بخاري) كمّاب المناقب من احب ان لايب نب قم الحديث:3338 صحيح مسلم قم الحديث3490-2489 في ابن مبان جند13 صفح 103 قرم الحديث 5787) \_ علياللا في وريافت كيا:" محدم في كون بيل؟"

حضرت جمرائيل غليائية نے كہا: '' آپ كى اولا دہيں آخرى نبى سائفائية مِيم ''' ( تاريخ مدينه وشق جلد 7 ' سفحہ 437 مند الغردوس جلد 4 ' سفحہ 6798 ملية الاولياء' جلد 5 ' صفحہ 107 )

الله معزمت فضاله بن عبيد «الفيزيمان كرتے يال كه

" حضور فی کریم سی الیاتی نے ایک آدی کو دوران نماز اس طرح وعامات تاتے ہوئے سنا کدائل نے اپنی دعا میں حضور نبی کریم سی تائیل پر درود نہ بھیجا اس پر حضور نبی کریم سائیلیزید نے ارشاد فرمایا:

عجل هذا ثمر دعاة فقال له أوبغيرة: اذاصلي أحدكم ا فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثمر ليصل على النبي الله ثمر ليدع بعد عاشاء

ترجمہ: ''ال شخص نے جلدی سے کام لیا '' پھر آپ سن تفایین نے اسے اپنے یا کہ 'جب تم میں پاک بلا یا اور اس ان تفایین نے اسے اپنے یا کہ اور کو (ازراہ آتین ) فرما یا کہ 'جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اسے چاہئے کہ وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ہزرگ میان کرے، پھر نبی کریم سائٹ نیاز پڑھی جھر) پر درود بھیج پھر اس کے بعد جو جاہے دعاماتھے تو اس کی دعا قبول ہوگی۔''

(جائن تُرَمُنُ كَمَابِ الدِمُواتُ بَابِ: مَا جَائِي الْمُ جَالدِمُواتُ أَمِّ الْحَدِيثِ: 3477 يَسْنَ الوَداؤِدُ فَمَ الحديث 1 4 8 1 يستدا ترزُجِلد 6 صفحه 13 أثم الحديث 2 3 9 3 2 \_ حجح ابن مبان جلد 5 ' صفح 290 يحج ابن فزيمهُ جلد 1 صفح 351 أثم الحديث 710 –709 يالمستد رك للحاكم جلد 1 ' مفر 401 ثم الحديث 989) .

حضور نبی کریم ﷺ نے اپنے نعت خواں حضرت حسان بن ثابت ﷺ کی حوصلہ افزائی فرماکر اپنا میلا د منایا:

لا مصرت عائشه الفي بيان فرما تي بين كه:

توصفور نبی کریم سائل این نے فرما یا: "بیت حدی خوانی کرنے والا کون ہے؟" لوگوں نے عرض کیا: "عامر بن اکور ہے" -رسول اللہ سائل این ہے ارشا وفر ما یا: "اللہ تعالی اس پررهم فرمائے" -ہم میں سے ایک شخص (حضرت عمر) کہنے گئے کہ "ان کے لئے (شہادت اور جنت) واجب ہوگی" -

جنت ) واجب ہوگی''۔ ( محمح بخاری رقم الحدیث کا 6 9 3 حج مسلم رقم الدیدے: 2 0 8 1 - الاحادیث النزر واجد 1' صفح 101 رقم الدیث 5 - انجم الکیم الطبر انی' جلد 7' صفحہ 31' رقم اللدیث 6294)۔

حضورنبیکریم<u> گئی</u>نے نعت خوانی کرنے پر بنو نجار کی بچیوں کی حوصلہ افزائی فرماکر اپنا میلا دمنایا:

حضرت إنس بن ما لك بنالكؤر بيان كريتے ويں-

أن النبي ﷺ مرببعض الهدينة فأذا هو بجوا ريضران بدفهن ويتغنبن ويقلن:

جوارمن، بنى النجار ياحبانا محمد من جار فقال النبى ﷺ: يعلم الله الى لاحبكن رائا ابن ماجه وفي

ر و ایت : فظال الدیمی ﷺ الدنه هر بارک فیدن ترجمہ: الحضور فی کریم ملی ﷺ برید منورہ کی گیوں سے گزرے تو چند الاکیاں دف بجاری تھیں اور گا کر کہدری تھیں: المہم بنونجار کی پھیاں کئی فوش نصیب ہیں کریم من تاہیج (جمعی تق) ہمارے پاک ہے ''۔

تو حضور تبی کریم مائیلیزینی نے (ان کی نعت س کر) فرمایا: '' (میرا) اللہ خوب جات ہے کہ میں تم سے بے مدمحیت کرتا ہول''۔

۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور طیفائی بنے نے فرما یا:''اسے اللہ ڈاکٹن برکت عطافہ ا''

ر سنن ابن ماجيه كماب الزكاح، باب المغناء والدف، رقم الحديث 9 9 8 1\_مند الويعلى،

## حضورنبی کریم ﷺ نے اپنے نعت خواں حضرت عامر ﷺ کی حوصلہ افزائی کر کے اپنا میلادمنایا:

الله عفرت سلمة بن الأوع بين فرمات إن كد:

خرجنا مع النبي الله الى خيبر فسر ناليلا فقال من القوم لعامر: يأعامر الاتسمعنا من هنيهاتك وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يجدوباالقوم يقول:

اللهم لالاانت ما اهتدينا ولاتصدا ولاصليتاً فأغفر فداء لك مأ لقيناً وثبت الاقدام اللاقينا والقين سكينه علينا الأذاصيح بنا ابينا والقين سكينه علينا والواعلينا

فقال رسول الله الله الله عامر بن السائق: قالوا: عامر بن الأكوع قال: يرحمه الله رجل من القوم: وجبت.

رُّ جہد :'' ہم صفور نِی کریم مل فقالین کے ہمراہ خیبر کی جانب لکلے۔ہم رات کے وقت سفر کرر ہے مطلے کہ ہم میں سے ایک آ دمی نے معفرت عامر ڈاٹنڈ سے کہا: ''اے عامر! آ ہے ہمیں اپنے شعر کیول ٹیٹن سناتے ؟''

حضرت عامر شاعر شخے۔ چنانچہ وہ نیچ اثر آئے اور اوگوں کے سامنے ایوں حدی خوانی کرنے گئے:

''اے اللہ بقائی! اگر تیری مدد و نصرت ہمارے شامل حال نہ ہوتی تو نہ ہم ہدایت پافتہ ہوئے 'اور نہ ہی صدقہ کرتے اور نہ ہی نماز اوا کرتے ۔ لیک تو ہم پر سکینہ نازل فر مااور جب دشنوں ہے ہماراسا منا ہوتو اس تنزیا تا ہے قدم رکھا ور ہم پرسکینہ نازل فرما' اور دشمن ہم پر چاا ہے یا ہم پر ہملہ آور ہوتو ہم اس کا انگار کریں۔ (لیمنی اس کا مقالمہ کریں)۔''

جلد 6 يستحر 134 رقم الحديث 3409 في البارى، جلد 7 صفح 261 رجمع الزوائد جلد 10 يستحد 46 م حلية الاوليا وجهد 3 يستحد 120 مالا حاديث المختار و، جلد 1 يستحد 75 رقم الحديث 62 يمثل اليوم واللهامة للنسائل جلد 1 يستحد 190 رقم الحديث 229)

## حضورنبی کریم گئی نے حضرت اسودین سریع گئی سے اپنی نعت سن کر اپنا میلاد منایا:

なべしいとうがにかんがだけらいて

قلت يا رسول الله: انى قد من حت ببامرى. فقال النبي الله المات وابداً عدمة الله

ترجمہ: "میں نے حضور نبی کریم مل الفلایلہ کی بارگاد میں عرض کیا: " یا رسول الله مل الفات اللہ میں نے اللہ اللہ اللہ کی حمد بیان کی ہے اور آ پ مل الفلایل کی کے اللہ اللہ میں اللہ اللہ کی نعت بیان کی ہے"۔

لیس آپ لینظائی آبرے ارشاد قرمایا: '' (یکھی کی مناز) اور اینزر) اللہ تعالی کی حمد سے کروڑ ہے

(أعجم الكبيرللطبر الله ، جلد 1 صفحه 7 8 2 رقم الديث: 3 4 8 مندا حد ، جلد 4 سفو . 4 2 رقم الحديث 15711 ـ شعب الإيمان للبيعثي جلد 4 سفو 89 رقم الحديث 4365 ـ الكائل لا بن عدى ، جلد 5 سفو 200 ـ الاوب المفرولا يناري جلد 1 سفو 126 رقم الحديث : 342)

## حضورنبی کریمﷺ نے اپنے چچاحضرت عباس بن عبدالمطلبﷺ سے اپنی نعت سن کر اپنا میلا دمنایا:

الله مسترست فريم بن اوس بن حارث بن الم بن الله بيان كرت بين و المعلى ال

ڟڰٛٷؿڛڡ<u>ڶ</u>

وانت لها ولدت اشرقت الارض وضاءت بنودك الافق فنعن في الفياء وفي النور وسبل الرشاد الخترق فنعن في الفياء وفي النور وسبل الرشاد الخترق ترجمه: "بهم حضور نبي كريم مؤلية إلى كا فدمت الدي يمن عاشر تقد تو حضرت عباس بن عبد المطلب بالفيات آپ الفائية كى بارگاه يمن عرض كيا: "يارسول الدس الفائية إلى آپ كى درج وفعت پر اسنا چا بتا بحول" - تو حضور نبي كريم مؤلية إلين آپ كى درج وفعت پر اسنا چا بتا بحول" - تو حضور نبي كريم مؤلية إلين آپ كى درج وفعت پر اسنا چا بتا بحول" - ومالم ركيم راين تم اي طرح كاممه كلام پر هيئة ربو)" - الوحضرت عباس بالفائد نبي پر حمنا شروع كيا -

"اور آپ من الفائیل و و ذات بین که جب آپ کی ولادت با معادت ہوئی تو (آپ ئے نورے) ساری زمین چیک آگی اور آپ کے نورے افق عالم روثن ہوگیا کی ہم میں اور ہدایت کے رائے تیں۔ اور ہم آپ کی عطا کروہ روثن

اوراً ہے، ہی کے ٹورش ان (ہدایت کی را ہوں) پر گامزن ہیں''۔ (المستدرک للحالم جلد 3 صفحہ 369 رقم الحدیث 5417ء آجم الکیرللطبر الی جلد 4 صفحہ 213۔ جُتّ الزوائد جلد 8 صفحہ 217ء الاصابة جلد 2 صفحہ 274 رقم الحدیث 2247ء الاستعاب لا بن عبدالبر جلد 6 صفحہ 447 رقم الحدیث 664ء حلیۃ الاولیا مجلد 1 صفحہ 36 یصفوۃ الصفوۃ جلد 1 صفحہ 53۔ بیر اعلام النہلا ماللاصمی جلد 2 صفحہ 106)

## حضورنبیکریم شختنے اپنی انگلی کے اشارے سے آسمان سے بارش برساکر اپنامیلادمنایا:

مین حضرت انس فی فینی بیان کرتے ہیں کہ'' حضور نبی کریم میں فینی پینی کے زمانہ مبارک میں ایک دفعہ اہل میں ایک دفعہ اہل مدینہ (شدید) قبط میں ایک دفعہ اہل مدینہ (شدید) قبط میں ابتلا ہو گئے۔ آپ میں فینی تیار معلل اللہ ارشاد فرما رہے ہے کہ ایک آوی نے کھڑے ہو کرعرض کیا: '' یا رسول اللہ ملی فینی کیا تیار کیا ہو گئے، بکریاں مرشکی ، اللہ تعالیٰ سے وعا سیجے کہ میں بانی عطافر مائے''۔

آپ سن کالیتی نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھ ویئے۔ حضرت انس بی کٹی فر ماتے ہیں کہ 'اس وقت آسان شیٹے کی المرح صاف تفالیکن ہوا چلئے گئی ، ہا دل گھر کر جمع ہو گئے اور آسان نے ایسا اپنا منہ کھولا کہ ہم برتی ہوئی بارش ہیں اپنے گھرول کو گئے اور متواتر الگلے جمعہ تک بارش ہوتی رہی۔ پھر (آئد و گھرول کو گئے اور متواتر الگلے جمعہ تک بارش ہوتی رہی۔ پھر (آئد و کھوا امراک ) وہی شخص یا کوئی دو سرا آدی کھڑا ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ سائی کے ایسا اللہ اللہ تفائی سے دعا فرما کیں کہ اب اس اللہ سائی کوروک لئے'۔

تو آپ من تائیز (اس مخص کی ہات من کر) مسکر اپڑے اور (اپنیسر اقدی کے اوپر بارش کی طرف انتقی مبارک سے اشارہ کرتے ہوئے ) فرمایا : د جسین چھوڑ کر رہزے گر داگر دبری''۔

تو ہم نے دیکھا کہ اس وقت باول مدینہ منورہ کے اوپر سے ہے کر بول جاروں طرف جہٹ گئے گویاوہ تاج ہیں''۔

( سيح بخارى، كماب المنّاقب باب على الت كنيوة في الاسلام رقم الدين 3389 مريح مسلم كرّاب الاستعمقاد، باب الدعاء في الاستقاء ، رقم الحريث 897 من الودنة و كمّاب صلاة الاستنقاء ، ب رفع اليدين في الاستنقاء رقم الحديث 1174 مريم الوسة جلد 3 صفى 95 رقم الحديث 2601 مراه و المفروطيد 1 صفى 214 رقم الحديث 612)

حضورنبی کریمﷺ نے اپنے صحابیﷺ کو اپنے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعامانگنے کا طریقہ سکھا کر اپنا میلاد منایا:

حضرت عثمان بن صنيف بنانط بيان كرتے إيل كه

أن رجلا ضرير البصر أتى النبى الله فقال: ادع الله لى أن يعافبيني فقال: ادعه فأمر أيتوضأ فيحس وضوء لا ويصلي ركعتين. ويدعو جهذا الدعاء: اللهم الى أسألك وأتوجه

اليك بمحمد نبى الرحمة بالحمد الى قد توجهت بك الى رب في حاجتي هذه للتقضى اللهم فشفعه في

آپ ماہ گاہی نے ارشاد فرمایا: ''اگر تو چاہے تو تیرے لئے دعا کو مؤخر کر دول جو تیرے لئے بہتر ہے۔اورا گر تو چاہے تو تیرے لئے (ایمی) دعا کر دول''۔

اس نے عرض کیا (یارسول اللہ سر تعالیم نے) وعافر ماو ہے "۔

رسول القد سائنائيم نے اسے انھی طرح وضوکرنے اور دور کھت نماز پڑھنے کا عظم دیا اور قربایا اس کے بعد یہ دعا کرنا۔ اللہ ہدائی اُسٹالک واُتوجہ اللہ ہدائی اُسٹالک واُتوجہ اللہ ہدائی اُسٹالک واُتوجہ اللہ ہم دیا اور قربایا اس کے بعد یہ دعا کرنا۔ اللہ ہدائی اُسٹالک واُتوجہ حاجتی ہن کا لہ تقطبی اللہ ہو فشفعہ فی "۔ اے القدیش تجھ سے حاجتی ہن کا موں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں نبی رحت محمد مصطفیٰ سائنائین کے وسلہ سے اپنے رب کی بارگاہ شرا ایک وسلہ سے اپنے رب کی بارگاہ شرا ایک حاجت فیش کرتا ہوں، تا کہ پوری ہو، اے اللہ ایس سے ش تیں سرکار دوعالم حاجت فیش کرتا ہوں، تا کہ پوری ہو، اے اللہ ایس سے ش تیں سرکار دوعالم حاجت فیش کرتا ہوں، تا کہ پوری ہو، اے اللہ ایس سے ش تیں سرکار دوعالم حافظ آئیلہ کی شفاعت قبول فرما"۔

من الله ين المناب المركوات، باب في اله والضعيف، رقم الحديث 3578 من النزياب المركات ماج، كتاب الثالثة العمولة والمنة فيهما، باب ماجاء في الناجة ، رقم القديث 1385 منتن كبري لعندما في مجلد 6 شخص 168 رقم الحديث: 10494)

میلادمصطفی پراظمار مسرت پرکافر کے عذاب

المام محمد بن الها على يخارى بينية تحرير فرمات بين كه:

عجدی نے '' مختصر سیر قالر سول' صفحہ 13 '' پر میں بطور استدلال نقل کہا ہے۔

### ابولعبكوخوابمين ديكعنے والاكون تعا؛

جڑ حافظ این جرعسقلانی میشید شخر برفر ماتے ہیں کہ: '' حضرت عباس را الفقا کا بیان ہے کہ'' جب ابولہب مرکمیا تو میں نے سال کے بعداسے خواب میں برے حال میں ویکھا۔'' (فتح الباری طبد 9' صفحہ 145) معلوم ہوا کہ ابولہب کو خواب میں نمی کریم سائٹی پیٹم کے حقیقی بچپا حضرت عباس مطاق نے دیکھا تھا۔

**ھائدہ:** ندکورہ بالا روایت ہے یہ معلوم ہو گیا کہ ابواہب جیسا نہ بخت کا فرجس کی ندکست میں قرآن مجید کی ایک پوری سورت ''قَبَّتَتْ یَکْ اَ آبِیْ لَهَیْبِ وَتَنْ بَنِ اُنْ

'' تباه ہوجا نمیں ابولہٹ کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہوہی گیا''۔

نازل ہوئی' جب اے میلاد مستفیٰ سونٹائیلز پرخوفی کرنے کی وجہ سے محروم نہیں دکھا گیا جکہ اس کے عقراب میں تخفیف کر دی گئی تو ایک مسلمان جو نبی کریم سن ٹائیلز کاسچا غلام ہو'اس سے متعلق کیا نسال ہے؟ ہارگاہ خداوندی میں اسے کس قدرانعامات سے نواز اجائے گا۔

#### روایت مذکورہ پر محدثین کے تبصر ہے:

اکٹر محدثین کرام بی آئی نے اس روایت پر تبھر و کرتے ہوئے سے میلاد النبی سلی آئی پر ٹوٹی منا نے اور محفل میلا و کے انعقا و کے ثبوت پر بعلور دلیل چیش کیا ہے۔ چند ایک محدثین کی تصریحات چیش خدمت ہیں۔

شخ القراء والمحدثين الخافظ تمس الدين تمدين عبدالله جزرى التوفى ﴿ لِهِ اللهِ اللهِ عَلَى ﴿ لِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قال عروة وثوبية مولاة لابي لهب كان ابولهب اعتقها فا رضعت النبي الله فلما مات ابولهب اريه بعض اهله بشر حيبة قال له ما ذالقيت قال ابولهب لم التي بعد كم غير الى سقيت في هذه بعتاقتي تويبة.

ترجمہ:'' عروہ نے بیان کیا ہے کہ تو ہیدا بولہب کی آزاد کر دہ لونڈی ہے ابولہب نے اسے آزاد کیا تو اس نے نبی کریم سل تناییج کو دورہ پلایا۔ ایس جب ابولہب مرگیا تو اس کے بعض اہلِ خانہ کو وہ برے حال میں دکھایا گیا' اس نے اسے (بینی ابولہب سے ) بوچھا:'' تونے کیا پایا؟''

ابولیب بولا: ''تمہارے بعد ٹیں نے کوئی راحت نہیں پائی سوائے اس کے کہ تو پیہکوآ زاد کرنے کی وجہ ہے جواس (چھٹی) سے پلایا جاتا ہے۔''

( سيح بغاري أنتاب النكاح أباب: والمحاطكم اللاتى المتعظم جلد 2 " منح 764 أرقم الحديث 4813) النحل مح بغارون أنتاب النكاح أباب: والمحاطكم اللاتى المتعظم جلد 2 " منح 16350 من الحديث 1395 و النحديث 1395 و النحديث 1395 من المحديث عبد الرزاق البلد بن 16356 من كبرى للبهتي المحديث 1395 و النحديث 16350 من كبرى للبهتي المحديث 164 و النحو 165 و النحو

اک کے علاوہ ایک حدیث کوٹالفین میلاد کے ایک گروہ کے محدث اعظم انورشاہ کشمیری نے محدث اعظم انورشاہ کشمیری نے ''فیض الباری جلد 4' صفحہ 278 پر ،غیر مقلدین وہا بیہ مجد سے ایم العصر الباری ابرائیم میرسیالکوٹی نے '' میرۃ المصطفیٰ صفحہ 154 ' حاشیہ پر ، وحیدالز مان نے '' تیسر الباری جلد 7' صفحہ 31 '' پر ، اور دیو بند بول اور اُن کے مشتر کہ امام عبداللہ بن مجھ بن عبدالوہا ب

اتی انه فی یوم الاثنین داشا یک یففف عنه للسرور باجمدا یخفف عنه للسرور باجمدا فی الطن بالعب الذی طول عمره باجس مسرورا ومات موحدا آب باجس مسرورا ومات موحدا آب باجس مسرورا ومات موحدا آب باجس مسرورا ومات موحدا بولهب جیما کافروشرک جس کی ذمت میں "تَبَدّت یکاآ" نازل بولی وه بمیشد دوزخ میں رہے گا ہے بات ثابت ہے کہ بمیشہ سوموار کو نمی کریم میں ایجائی اور کریم میں ایجائی اور کریم میں اور میں

حرف الله محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث والموی بیشیزی نے ابولہب کا دا قعد ذکر کرنے کے بعد تحریر فرمایا ہے کہ:

" دراینجا منداست مراهل موالید را که درشب میلا و آخمضرت ما تافیانی سر ورکنده بدل اموال نمایند بین ابولهب که کافر بود وقر آن بهذمت و سے نازل شده پول بسر ور میلا و آخمضرت ما تافیانی به و بذل شیر جارید و سے تجست آخمضرت مونائی به به برا اور میلا و آخمضرت ما تافیانی به و بذل شیر جارید و سے تجست آخمضرت مونائی به برا اور و شدتا مال مسلمان که مملوست تحبت و مرور و بذل مال درو سے چهاشذ" میر جمہ: اس حدیث شی رسول الله ما تنظیم کی ولا وت کی رات محفل میلا دمنعقد کرتے والوں اور اس پر خوش منانے والوں کیلئے ولیل ہے کہ وہ اس سنسلہ میں کرتے والوں اور اس بی برو کافر تھا جمس کی فرمت میں قر آن ( کی آیا ہے) مال فرق کریں ابول ہے ہو کافر تھا جمس کی فرمت میں قر آن ( کی آیا ہے) از ل جو یں جب اس نے رسول الله مؤلؤین کی میسا و کی فوش منائی تو است کی جزا ملی تو جو مسلمان رسول الله مؤلؤین کی میت اور فوشی میں مال فرق اس کی جزا ملی تو جو مسلمان رسول الله مؤلؤین کی محبت اور فوشی میں مال فرق میں گریں گے ان کی جزا کا کیا عالم ہوگا گ

الموحد من امة محمد في فيشرة مولدة وبذل مأيصل اليه قدرته في محمته لعمري انما يكون جزاءة من الله الكريم ان يدخله بفضله جنات النعيم.

تر جرد: "جب نبی کریم مل فائین می وال دت با سعادت کے موقع پر فوقی منانے کے اجر بین اس ابولیب کے عذاب بین بھی تخفیف کردی جاتی ہے جس کی فرصت بین بھی تخفیف کردی جاتی ہے جس کی فرصت بین قرآن مجید بین ایک مکمل سورت نازل ہوئی ہے۔ تو است محمد بیس فیان پیز کے اس مسلمان کو طفے دالے اجر وثواب کا کیا عالم ہوگا جو آپ سی فیان پیز کے میلا دکی فوقی منا تا ہے اور آپ سی فیان پیز کے میلا دکی فوقی منا تا ہے اور آپ سی فیان پیز کی مجت اور آپ کے مقتل میں حسب استطاعت فرج کرتا ہے؟ خدا کی فتم الم میرے مزد کیک اندر قوالی ایسے مسلمان کوا ہے مجبوب مل فیان پیز کی فوقی منا نے کے فیل جنت عطاف فرمائے گا۔"

(الحادی للفتاوی جدائی جدائی جنت عطاف فرمائے گا۔"

علا مدا بن جزر کی کی بیرعبارت درج فریل کتب بیل بھی موجود ہے: (ججۃ الذیکل العالمین صفحہ 238 سیرت حلیۂ جلد 1 'صفحہ 137 ستاریؒ افٹین کیل الد 1 'صفحہ 222 ۔ سبک الحد کی دائر شاؤ جلد 1 'صفحہ 455 ۔ جواسیر ابھارا جلد 3 'صفحہ 338 ۔ زرق کی ملی الواہب جلد 1 ' صفحہ 139 ۔ مسن المقصد فی مکن الموار 'صفحہ 66) ۔

(2 حافظ شمس الدين محمد بن ناصرالدين وشقى التوفى <u>842 ه</u> اين تصنيف" موردا لصادى فى مولدا كلادى'' بين تحرير فرماتے إين:

> اذاكان هذا كأفر جاء ذمه وتبت يداد في يومر الجحيم مغلدا

بېلے ایک بات ذائن نشین کر کیجئے۔

#### ایک ضروری بات:

یہ بات ذبحن نشین رہے کے مخفلِ میلا دالنبی سی فیائیے تم پر ہمارے ہاں میدوایت بطور بنیا و وجہت نہیں بلکہ ہم اس روایت کو بطور تا ئیر پیش کرتے ہیں۔

محطل میلا دالنبی سیخطیئی لیم کے ثبوت پر تو ہمارے پاس قر آن وسنت سے بے تم رول کل ویں جو پہلے بیان ہو چکے ہیں۔

#### پھلااعتراضاوراسکاجواب:

اعتواض: "يدوايت مرسل باس كنة قابل جمت فيمن"-

**جواب**: اس کے جواب میں ہم آئے مدریث کی آراونقل کرتے ہیں ہم سے سے اِت دوز روشن کی طرح عمال ہوجائے گی کہ مرسل روایت متبول ہوتی ہے یا ٹیس؟

انام زهمی علیدالرحمة نے لکھاہے کہ:

''جب اجل تالبی تک مرسل روایت صیح ثابت ،وجائے تو'' قابل جبت ہوگ۔'' (الموقطة فی علم مسطح الحدیث: سفح 39)

یں سافظ الحدیث امام اجل امام جلال الدین سیوطی مُرَّسَلَتُ ' ابن جریر کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ:

اجهع التأبعو بأسر همر على قبول الهرسل ولعريات عنه فد انكارة ولا عن احد من الاثمة بعد همر الى رئس الهاتين. ترجمه: "تمام تابعين مرسل روايت كي تبول مون پرشنق بين ان بين سے كسى ہے بھى انكار منقول نبين اس كے بعد ووسوسال تك بھى كسى امام نے انكار نبين كيا" (تريب الرادی جلد اسفى 198)

آ تمدار بعداما ما عظم الاصليفة أمام ما لك أمام شافعي اورامام احمد بن صبل ( طافقة ) اس بات پرمشنق تاين كدهد بيث مرسل قابل جمت موقى ہے، تين آئمه كنز ديك تو بغير كئ شرط

### ایک تبصرہ منکرین میلادکے گھرسے:

مخالفین میلاد کے ایک گروہ کے پیٹوامفتی رشیداحمدلد صیالوی نے لکھا ہے کہ: '' جب ابولہب جیسے بدبخت کافر کے لیے میلاد النبی ساٹھ فائیل کی خوشی کی دجہ سے عذاب میں تخفیف ہوگئی تو جوکو کی امتی آپ ساٹھ فائیل کی ولادت کی خوشی کرے اور حسب وسعت آپ ماٹھ فائیل کی محبت میں خرچ کر ہے تو کیوں کرائیل مراتب حاصل نہ کرے گا۔'' (احس الفتادی جلد 1 اصفح 348 -347)

ہ کا سے تھیم الامت حضرت مفتی احمد یارخان نعیمی بھینی ہے کیا خوب فر مایا: شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں جان و مال قربان ابولیب حبیہا سخت کافر خوشی میں فیض یار ہا ہے

### روایت مذکورہ پر منکرین میلا دکے اعتراضات اور ان کے تحقیقی جوابات:

اب تک ہمارے سمامنے منکرین میلا وصطفی سائٹی آئے کی طرف سے پانچ اعتراضات سامنے آئے ٹیں اور وہ میرٹیں:

1 يردوايت مرسل باس كية قابل جحت نيس-

.2. يخواب كامعامله باورخواب جست فيبس موت.

3۔ یقر آنی نصوص کے خلاف ہے۔ کیونکہ قر آن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حالت کفر پر فوت ہونیوالوں کے بارے میں ارشاد فر مایا ہے:

#### فلايخفف عنهم العذاب ولاهم ينظرون

"ان كى عدّا ب يين تخفيف ندك جائے گی اور نه بی ان پر نظر عمّا بت ہوگ۔"

4۔ ابولہب نے تو یہ کو بی کریم سائفائیلم کی ولاوت کے وقت آزاد تھیں کیا تھا۔

5۔ میلادالنبی سائٹلائی پر خوشی منانا ابواہب کی سنت ہے۔ اب ہم ان اعتراضات کے ترتیب وار جوابات ہدید تاریکین کرتے ہیں۔ اس ہے بشرط ان يكون المرسل ثقة ولا يرسل الاعن ثقة و ججهم ان التأبعي الثقة لايستحل ان يقول قال رسول الله الله

تر جمہ: "روسراقول میہ ہے کہ مرسل بھی اور قابل اشدلال اولی ہے۔ یہ تین آگر ابوطنیفہ مالک اورمشہور تول کے مطابق احمد کا قول ہے۔ بشر صیکہ ارسال سرنے والا ثقة ہوا ورثقہ سے ارسال کرتا ہو۔ دلیل میہ ہے کہ ثقتہ تا بھی کسی ثقتہ سے بنے بغیر کیسے کہ مکتا ہے کہ رسول القد مل تا آیہ نے بیٹر مایا:

(ج) قبوله بشروط ای یصح بشروط هذا عندالشافعی
 وبعض اهل علم.

ترجمہ:'' تیسراتول ہیہ کے مرسل شرائط کے ساتھ مقبول ہوگی ہیایا م شافعی اور دوسرے ہیل علم کی رائے ہے۔'' (تیسر مصطبح اللہ یٹ صفحہ 22) شیخ محبود الطلی ان کی اس عبارت نے یہ بھی واضح کر دیا کہ امام احمہ بن حنبل کے مرسل

روایت میں دواتوال ضرور ہیں۔گرمشہور تول یہی ہے کہ آپ کے نز دیک مرسل روایت مقد ا

بول ہے۔

بعض احباب فوراً یہ بہدویتے ہیں کدم سل روایت کو محدثین قبول نہیں کرتے ۔ تو اس سلسلہ میں جاری عرض میہ ہے کہ ان آئمہ اربعہ سے براہرہ کر کون محدث ہے؟ یضینا بہاوگ محدث بھی ہیں جمہتر بھی اور فقتہ بھی جن کی رائے بہر طور دوسرے محدثین پرخالب وفائق ہے۔ رہا ہے کہ محدثین کے متعلق یہ کہنا کہ وہ مرسل کو کسی حال ہیں بھی قبول نہیں کرتے محل فظر ہے امام ابوداؤ دجوا یک مختیم محدث ہیں فرماتے ہیں کہ:

اما المراسيل فقد كأن اكثر العلماء يحتجون بها فيها مضى مثل سفيان الثورى واو زاعى حتى جاء الشافعي معنى فيتلاه فتكلم في ذلك وتأبعه عليه احمد وغيرة ترجمية مراسيل ساكثر علاء مثل سفيان تُورى ما لك اور اوزاى جيه لوگ

کے اور امام شافعی کے نز دیک اس کی مقبولیت کی بچھشرا کط ٹیں۔ ایک حافظ ابن عسقدانی علیہ الرحمة تھریرفر ماتے ہیں کہ:

''امام احمد کے ایک قول اور ہالکی وختی فقیباء کے مطابات حدیث مرسل مطلقاً مقبول ہوتی ہے۔امام شافعی یہ کہتے ہیں کدا گر کسی اور شد ( خواد دو مند متصل ہویا مرسل ) ہے مرسل روایت کی تا نمید موجائے تو وہ مقبول ہے ور نندنیں۔'' مرسل ) ہے مرسل روایت کی تا نمید موجائے تو وہ مقبول ہے ور نندنیں۔''

( الأحدة الظر بشرح تنبية الفكر في مصلح الله يث اهل المراصفي 37-36

حضرت شیخ عبدالمق محدث وبلوی رحمند الله علی تحریر فرماتے بیل کہ:
''نزوامام ابوصنیفه و مالک میکنین مقبول است مطلقا وایشال گویند که ارسال بجست کمال وثوق واعتماد است و برا که کلام ور تقداست واگر نزوو ہے کی سیح نبود ارسال نمی نمود قال رسول الله نمی گفت ونزوامام شافعی میکنینه آگر حدیث مرسل اعتصاد و یا بد بوجھے ویگر مقبول است وازامام احمد ور قول است بقولے مقبول وبقولے وبقول وبقولے وبقر مقبول وبقولے وبقر مقبول وبقولے وبقر مقبول وبقولے وبقر مقبول وبقولے وبقول وبقولے وبقر مقبول وبقولے وبقولے وبقر مقبول وبقولے وبقر مقبول وبقولے وبقر مقبول وبقولے وبقر مقبول وبقولے وبقول وبقولے وبقر مقبول وبقولے وبقولے وبقر مقبول وبقولے وبقول وبقولے وبقولے وبقر مقبول وبقولے وبقولے

ر شیخ محمودالطحان استاذ کلینة الشریعة جامعها سلامیه ندینه منوره نے مرسل روایت سلیمتعلق تین اقوال ذکر کیے ہیں۔ان میں سے دوسرا اور تیسر اقول ان الفاذ میں بیان کرتے ہیں۔

(ب) صيح: تحتج به عندالائمة الثلاثة في المشهور عنه

الجملہ غیر مسلم کے خواب کا سچا ہونا اور اس سے بعض حقا کُتی ہ ہے۔ سورہ یوسف میں ہے کہ قیر خانہ میں حصرت یوسف میان ہے۔ اس میں ہے کہ قیر خانہ میں حصرت یوسف میان کیا ،آ ہے ہا ، اس انہیں خواب آ بیان کیا ،آ ہے ہا ، اس نے ان کو تعبیر ہے آ گا ہ فر ما یا جو واقعیق کچی ٹابت ہو تھی آ ہے ۔ اس خواب سننے کے بعد اُنہیں تو حید وایمان کی طرف دعوت دی جس ہے کہ یہ ودونوں حالت کفر پر تھے۔

روسری بات بیرے کہ بیبال دوبائیل ایل ایک بیرکہ حضرت عبال ایک ا آیا جس بین ابواہب نے کہا تو بیبر کی آزادی کی برکت سے سوموار کو ج تخفیف ہوتی ہےاور دوسری بیرکہ حضرت عباس رضی اللہ عندنے بیراری کی سا و ذلک ان النبی ﷺ ویومر الا ثنایان و کانت توبیعة ا

تر جمہ:'' کہ عقراب میں تخفیف کی وجہ رہ ہے کہ نمی اکرم سائٹائی ہوں ۔ جو کے اور تو بیدنے ابولیپ کوولا دت کی ٹجروی تواس نے اسے آزاد سے ۔ ( فقی لباری اس

تو بیصرف خواب نہیں ہلکہ صحافی رسول تر بھان انقر آن کا ایک قول واجتفادی ہونے کی وجہ ہے مرفوع کا درجہ رکھتا ہے۔

تیسری بات مید که معاذ الله بیرغلط قسم کا خواب تھا تو هنترت عباس ہی ۔ بیان ہی نہ کرتے اورا گرانہوں نے بیان کر ہی و یا تو دیگر صحاب و تا بعین اس د حالا نکدا لیک کوئی بات کتب میں تیس میں بلکہ بھی نے اسے نقش کر کے اس سے کیا ہے۔

یبان ایک سوال بیرجمی کمیا جا تا ہے کہ حضرت عہاس بڑانٹوؤ کی ہا۔ اعتبارٹبیس کہاس وقت وہ حالت کفریس ہتھے۔ اس کہاں میں استعمال کا ساتھ کا میں استعمال کا استعمال کا استعمال کا استعمال کا استعمال کا استعمال کا استعمال ک

اس کے جواب میں گذارش ہیے کہ اول او داسلام لا چکے تھے کیونگہ ا

اشترلال کرتے تنظیمگر جب امام شافعی تشریف لاے توانہوں نے مرسل کے بارے ش اختلاف کیااورامام احمد وغیرہ نے ان کی اتباع کی۔'' (رسالدانی داؤرہ لی امال کیڈسٹجہ 24)

ہم نے بیر تمام اقوال مرسل روایت کے مقام کو واضح کرنے کیلئے ذکر کیے ہیں۔ اگرچہ ہماری رائے علما محققین کے ساتھ ہے جنہوں نے اعتدال کی راوا فتایا رکرتے ہوئے مقابلات م

''اگر ارسال کرنے والے کے بارے بیس معلوم ومعروف ہوکہ وہ تُقدِّم شہور سے بی ارسال کر تاہے تو پھراس کی روایت مقبول ہوگی ورزیس ۔''

الم المنظملات الدين ابوسعير فليل التولى 761 هـ في مرسل روايت كم معلق وس اقوال ذكر كيم بين اوران من سے مقارقول كي نظ ندى ان الفائد من كي ہے: سابعها ان كان الموسل عرف من عادته انه لا يوسل الاعن شقة مشهور قبل والا لا وهو المهنجة أر

ترجہ: ''ساتواں تول ہیہ کدار سال کرنے کی اگر عادت معلوم ہو کہ وہ تقد ہے ہی ارسال کرتا ہے تواس کی روایت مقبول ہوگی درند کش اور یکی تول مختار ہے۔''

#### دوسرااعتراض اوراس کاجواب:

اعتراض: ای روایت پر دومرااعتراض به کیاج تا ہے که 'میرخواب کا معاملہ ہے اورخواب جحت نبیل ہوئے''۔

**جواب:** اس اعتراض کا جواب دیے : دیے گفتی اُعصر مفتی گھر خان قادری صاحب مدخلدالفالی تر برفر ماتے ہیں کہ:

''اس سلسلے ہیں عُرض سے کے غیر نبی کا خواب واقعی جمت شرعی ٹیمل ہوتا اور نہ بی ہم اس روایت کو بطور جمت ذکر کرتے ہیں بلکہ ہم تو بطور تا کیوا ہے لاتے ہیں، کیکن سے کہال لازم آ جا تا ہے کہاس ہے کوئی فائدہ بی نہ ہوتے آن نے فی '' وہ پھن جس نے رسول اللہ سائٹا آیا ہم ہے اسلام لانے سے جس کو کی بات تنی اور پھر آپ کے وصال کے بعد وہ اسلام لایا۔ مثلاً تنوفی برقل کا قاصد تو اب وہ اگر چیتا ابھی ہے مگر حدیث اس کی متصل ہوگی۔ کیونکدا متیارروایت کا ہے بھنی اس نے ووروایت حضور خیافتان سے کی ہے۔ اگر چیوہ بوقت تحل مسلمان نہ تھا۔ نیکن بوقت اوامسلمان تھا۔''

(شُرِنَ النيه صلحه 26 يَحْفَنِ ميله و بِراعتر الندائة كالمني كالسياص تحد 88 -71)

#### تيسرااعتراض اوراس كأجواب:

اعتواض: ''میہ روایت قرآنی نصوص کے خلاف ہے کیونکہ قرآن مجید ہیں۔ اللہ تعالی نے حالت کفر پرفوت ہونے والوں کے بارے میں ارشاوفر مایاہے:

فلايخفف عنهم العذاب ولاهم ينظرون ''ان کے عذاب پیم تخفیف نہ کی جائے گی اور نہ بی ان پر نظر عنایت ہوگی۔'' جواب: ال اعتراض عجواب من گذارش بيب كه امت مسلم ا كابر والمدومحد ثين نے اس اعتراض كا قلع قمع كرتے ہوئے فرما ياہے كديد عضور نبي كريم صفحالين کی تصویمت ہے کہ جو کل جھی آ ہے کے حوالے ہے ہو گا انترانیا لی اس کی وجہ سے کا فریر جھی الفل فرما تا ہے۔ اور ابولہ سے دفتہ وار تخفیف اس سب سے نیس ہوئی کداس نے ایک لونڈ کی اُٹو پیدکو آ زاد کیا تھا، بلکہ نبی کریم ساؤٹرائیٹر کی ولادت باسعادت پرخوشی منانا ہی اس انعام کا باعث ہے۔ اور اس کاعمل کافر ہوتے ہوئے جس کے عذاب میں رعایت کا سب بن گیا۔ اللہ تعالی میڈییں ویکھتا کیمل کرنے والاکون ہے بلکہ بیدد کھتا ہے کیمل کس ے لیے کیا گیا ہے۔ اس سے غرض نہیں کھل کرنے والا ابولیب ایک کا فرقفا کیونک اس ک ساری شفقتیں تو اپنے حبیب مرم مزہائیہ کے ساتھ خاص ہیں۔ اور محدثین عظام نے روایت کا قرآن سے معارضہ کرنے والول کے لئے اس روایت میں عملا تظیم پیان کر کے "غور وَقَكْر" كى را و ہموار كى ہے۔ يہاں چندى ديمين كى تصريحات پيش خدمت ہيں: کے تقریباً دوسال بعد کا ہے اس لئے کہ ابونہ ہے بدر کے ایک سال بعد خواب میں حضرت عباس بڑائوں ہے اس کی ملاقات ہوئی حالا تکہ جب حضرت عباس بڑائوں بدر میں شرکت کیلئے آئے تو رسول اللہ سائولیاتیا ہے نے سحابے سے بیفر مادیا قضانہ

من لقى العباس بن عبدالمطلب فلايقتله فأنه الخرج كها.

تر جگہہ:" جوعباس بن عبدالمطلب کو پائے ووائے آل نہ کرے۔ کیونکہ وہ مجوراً شریک ہوئے ایں "ر (18 مل فی 10 رخ 'جد 2 سفر 128)

اس کی تا ئیراس واقعہ ہے بھی ہوتی ہے کہ جب جنگ بدر کے قید ایول ہے رہائی پانے کے لئے فدیہ طلب کیا گیا توحضرت عہاں بین ٹیڈ نے کہا:''میرے پاس تومال تیس'۔ رسول الله سان بین کیا گیا :''اے پچیاا اس مال کے بارے میں بتاؤ جوام فضل کودے کرتے ہو' اس پر حضرت عہاس نے عرض کیا:

الذى بعثك بالكق مأعلم به احداغيرى وغيرها والى لاعلم انكر سول الله.

ر جرید ایسی تشخیم ای ذات کی جس نے آپ کوئن وے کر بھیجا میرے اور میری ہوی کے سوا اس بات کوکوئی ٹیس جانتا تھا اور میں جانتا ہول کدآپ اللہ کے رسول ٹیس ۔'' (اکان جلد 2 سفر 123)

نا نیااگران کو حالت کفر پرتسایم بھی کرلیا جائے تو پھر بھی بے روایت قابل قبول ہے۔
کیونکہ وفت کل اسلام شرط نین بلکہ وفت اوا شرط ہے۔ اور جب تا بعیان نے آپ سے بیات می تواس وفت بینیا آپ مسلمان سنے محد نین نے بیا سول بیان کیا ہے کہ اگر کی شخص نے حالت اسلام بھی حضور علیات کے بات می پھراس نے اسے حالت اسلام بھی بیان کیا خواہ حضور علیات کی مقبول ہے۔ بال اگر ظاہری حیات بھی اسلام قبول ہے۔ بال اگر ظاہری حیات بھی اسلام قبول کے۔ بال اگر ظاہری حیات بھی اسلام قبول کے۔ بال اگر ظاہری حیات بھی اسلام قبول کرلیا توسیانی بھی قرار یا ہے گا ورنہ وہ تا ابھی جوگا۔

اسلام قبول کرلیا توسیانی بھی قرار یا ہے گا ورنہ وہ تا ابھی جوگا۔

اسلام قبول کرلیا توسیانی بھی تیں شیخ احمد شاکری قول ہے کہ:

الله عافظا الن جرعسقلاني بينية لكية إلياك.

''اس حدیث میں اس بات پر دلالت ہے کہ بعض اوقات آخرت میں کا فر کا عمل صالح بھی اے مفید ہوسکتا ہے۔ لیکن یہ بات ظاہر قر آن کے مخالف ہے۔ الله تعالى كافرمان ب:

وقيمنا إلى مَا عَيلُوا مِنْ عَمَلِ (سورة الفرتان:23) "اور بر کھانہوں نے کام کے سے"

اولاً اس کا جواب بیدد یا گیاہے کدیے خبر مرسل ہے کیونک عروہ نے بیدذ کرتیس کیا کہ کس نے ان سے بیان کیا گراہے متصل تسلیم بھی کرلیا جائے توبہ خواب کا معاملہ ہے شاید خواب و کیھنے والا اس کے بعد مسلمان ہوالبذا پہ جت میں۔

ٹانیا اگراہے ہم قبول بھی کرٹیں تواس میں اختال ہے ہے کہ (پیکافر کا معامد نہیں) بلکہ صرف نی کریم مائناتی کے ساتھ خاص ہے۔اس پر قصدا بوطالب دلیل ہے جو پہلے گذر چکا ہے کہ ان پر نبی کر پیم سائٹ اپیلز کی خدمت کی وجہ سے شخفیف ہو کی تو و وجہنم کے نبیلے طبقہ ہے منتقل ہوکرسب سے او پر آگھے۔

امام تیجی نے فرما یا کہ" کا فر کے بارے میں جو دارد ہے کہ اس کاعمل خیر باطل ہے۔ اس کامعنی ہے ہے کہ کا فر دوز خ ہے نجات یا کر جنت میں داخل نہ ہوگا۔ البية ممكن ہے كہ وہ اپنے اچھے المال كى وجہ سے كفر كے علاوہ باتى جرائم كے عذاب ش تخفيف ياك"-

قاضى عياض كہتے ہيں كه "اس بات پراجهائ ہے كه كافر كے اعمال سے اسے نفع نا ریں سے اور انجیس فعتیں حاصل ٹیس ہوں گیس اور نہوزاب بیں نفاوت ہے ''۔

یں (این ججرعہ قلانی) کہتا ہوں میہ بات اس احتال کوروٹییں کرسکتی جس کا ؤ کرامام تناقی نے کیا ہے کہ جو پاکھ وار دے وہ کفر کے ساتھ متعلق ہے کفر کے علاوہ گٹا ہول کے عذا ہے ہیں تخفیف ہے کول مانع ہے؟

اورامام قرطبی نے قرمایا کہ 'عذاب میں شخفیف ابولصب کے ساتھ اور ہرای شخص کے ساتھ مخصوص ہے جس کے بارے شن اُص واروے ( یعنی ہر کافر کیلے نہیں )''۔ وبال ابن منيرنے حاشيہ بين لکھا كەن يبال دومعاملات بين ان بين سے ايك محال

ہے اور وہ یہ ہے کدا طاعت کا فر کا اعتبار اس کے تفر کے ساتھ کیا جائے گا کیونکہ اطاعت کے

ليے بيشرط بكراس بيل ارادو في موحالاتك بيكافر بيل نبيس يا "ا-

دوسرا یہ کہ کا فرکوای کے سی عمل پر محض بطور فضل النبی فائدہ حاصل ہوا ہے عقل محال مجھتی۔ جب بیضا نطے واضح ہو گئے توجہ نناچ ہے کہا گر چیابولہب کا تو پیہ کو آ زاد کرنا (اس کے نفری دجہ ہے) مقبول اطاعت نہیں گرامتہ تعالیٰ نے اپنے فقل سے اس پر تخفیف فر یا تی ہو جیے کہاس نے ابوطالب کے معالمے میں فضل فر مایا عذاب ماننے یا شد ماننے والوں میں شریعت کے تالع ہیں۔ (حاری علی بیال نیس آسکی)۔

میں (ابن حجرعسقلانی) کہتا ہوں کہ ابن منبر کی تقریر کا تقہیب کہ پیضل (عذاب کا سم ہونا) اس ذات مبارکہ کی تعظیم کی وجہ ہے ہے جس کیلیے کافر ہے عمل ماہوا۔ ( ''ویپرکافر ی تعظیم بین بلکه نبی کی تعظیم کی وجہ ہے ہواہے)۔ (منتج الباری طبد 9 مسلح 119)

2: امام بدرالدين يني ميند فيهي يهي تفتاوكرت بوئ مزيد لكها بك. فيهذا الحديث من الفقه ان الكافر قديعطي عوضا من اعماله التي ان منها قربة لاهل الايمان بالله كما في حق اني طالب غير أن التخفيف عن اني طألب وذالك لنصرة ابي طألب لرسول الله بخوصياطته له اوعداوة بي لهبله

" اس حدیث سے بیمسئلہ واضح ہور باہے کہ بعض اوقات کا فرکوجھی اس کے ال المال كا تُواب مامّا ہے جواہل ايمان كيلئے قربت كا درجه ركھتے ايل جيسے ك ابوطالب سے حق میں فرق صرف میرے کدانواہب پر ابوطالب سے تخفیف کم ہے اور وہ اس لئے کہ البوطالب نے آپ سَلَ مُنْ اِینْ کی مدر وحفاظت کی اور البواہب نے عداوت کی تھی'۔ (عمدۃ القاری جلد 20 مسنے 95) بیعتبدل آیکون مایتعلق ہاالنبی ریجی مخصوصاً من ذالك. ترجمہ: "اس واقعہ كواس پر محمول كيا جائے گا كہ وہ انمال جن كا تعلق ني كريم مؤرز اپنے كى ذات سے ہوائن كے ذريعے كافر كے عذاب ميں تخفيف موجاتی ہے۔" (الكواكب الدراري جاروا اسنے 19

اس کے علاوہ امام سیوطی امام شطلائی علامہ طبی علامہ مجد عبدالہ تی زرق فی امام اس جزری علامہ محمد بن پوسف صالحی شائ علامہ ابن عابدین شائ علامہ حسین بن ویار محمد بکری ا شخ عبد المحق محدث وہوی ، حافظ ابن قیم انور شاہ سمیری رشیدا حداد صیانوی عبداللہ بن محمد مجدی ابراہیم میرسیالکونی اور وحیدالزمان حیدرآ بادی نے بھی اس واقعہ کوشل کیا ہے اور اس سے تخفیف عذا ہے پراستد لال کیا ہے

### چوتھااعتراضاوراسکاجواب:

اعتراض: "ابولیب نے قل یہ کوئی کریم سانطانین کی ول دت کے وقت آزاو نیس ماتھا"۔

۔ **جواب:**"جواہا گذارش ہے کہ ٹویہ کی آزادی کے متعلق اہل ہیر کے تین آراء ہیں ایک پیکرابولہب نے آٹیں جرے کے بعد آزاد کیا تھا''۔

دوسری پرکہ ابولہب نے انہیں ٹی کریم ساتھ آپینے کی ولا است سے پہلے آزاد کر دیا تھا۔
اور تیسری پرکہ ابولہب نے تو پہکو نبی کریم ساتھ آپینے کی ولا است سے پہلے آزاد کر دیا تھا۔
آزاد کر دیا لیکن اس کے متعلق صحیح موقف مین سے کہ ابولہب نے تو بہیکو ٹی کریم ساتھ آپھ کی ولا دت کے وقت ہی آزاد کیا تھا اس پر محد فین اور اہل میر کے تصریحات ملاحظہ
فی اس

1: سیج بخاری کی روایت میں پی تصری ہے کدابولیب کے عذاب میں تخفیف کی وجہ کیا ہے؟ ''بعت قتبی شویب نے'' یعنی تو یہ کی آزادی۔ اگر بیرآ زادی پہلے بی آئش میں آپھی ہوتی یا جرت کے بعد دوتی تو مجرا ہے یہاں پر شت بنائے کا کیا مقصد!' ن امام میملی میشید کھھتے ہیں کہ: روایت میں ہے کہ: "ابولیب نے کہا:" میں نے تمہارے بعد آ رام نمیں پایا سوائے اس کے کہ " تو یہ لونڈی آ زاد کرنے پر جھے اتنا پائی پلایاجا تا ہے"۔ اور ( سمتے میں ترکان نے سال (شادین کی انگی کا درانگویشے کے درممانی

اور ( یہ کتبے ہوئے ) اس نے سابہ (شہادت کی انگلی) اور انگوشے کے درمیانی فاصلے کی طرف اشار و کہا۔

صیح بخاری کے علاوہ دیگر روایات میں ہے کہ اس کے اہلی خاند میں ہے جس فرونے اُسے بہت ہری حالت میں دیکھا تو اس نے کہا:'' میں نے تمہارے بعد کوئی آ رام نہیں پایاسوائے اس کے کہ ہرسوموار کے روز میرے عذاب میں کی کردی جاتی ہے۔

اس کی وجہ نہ ہے کہ ٹی کریم ساؤٹھا آپانی کی والا دے موموار کے دن ہو کی اور آئو پید نے ابولہب کو آپ ساؤٹھا آپانی کی والا دے کی ٹوٹٹٹیر کی سٹائی آئی اور اسے کہا تھا: ''کہا تھجے پینٹہ چلا ہے کہ آمنہ سلام الشرکلیجا کے ہال تیرے جمائی عہداللہ ڈیٹٹو کا جنا پہنے : ہواہے!''

(اس پر ٹوٹن ہوکر) ابولہب نے اس سے کہا:'' جا' ٹو آ زاد ہے''۔ اس (خوٹن مزنے) نے اُسے دوز خ کی آگ بٹس فائد د پہنچا یا۔'' (الروش ایاتف طبد 3'صفحہ 99-98)

(4) امام بینی مینید تھے ہیں کہ: '' بیانصائص مصطفی سائیتا ہی ہیں ہے ہے کہ کفار کو بھی آپ سائیٹائیٹم کی خدمت کا صلہ عطا کیا جاتا ہے۔

وهذا ايضا لإن الاحسان كان مرجعه الى صاحب النبوة فلم يضع.

ترجمہ:''اور بیاس لیے ہے کہ ابولہب کے احسان کا مرجع ذات نبوت تھی اس لئے اس کا کمل ضائع نوٹس کیا گیا۔'' (شعب الایمان جلد 1 '' فود 661) دور میں میں کی فرمین کیا گیا۔''

(5) الم كر الى يُخطُّ تحرير فرمات على كد:

5: الم مُرَبن يوسف ما كي شائ "صاحب الفرر" كوال يعتر برفر مات إلى كه: اختلفوا متى اعتقها فقيل اعتقها حين بشرته بولادة رسول الله الشاهة هو الصحيح.

ترجمہ: "فریبہ کی آزادی کے بارے میں اختلاف ہے ایک رائے ہیے کہ ولا دست بوی سائٹ آیا کی بشارت کے وقت اسے آزادی کلی تھی ' یکی رائے سے ہے۔ (باتی آراء غلط ہیں)۔" (سل الحدی والرشاد جند 1 سفحہ 458)

### مخالفین میلا دکے مستندعلماءکی تصریحات:

اس کے بعد ہم ای اعتراض کا جواب ٹالفین کے معتبر دمستند علاء کے حوالے ہے دیتے ہیں تا کہ حقیقت روز روش کی طرح عمیاں ہوجائے۔

1: حافظا ہن قیم نے لکھا ہے کہ:

ولها ولدالدي الشهر تبه ثويبة ابالهب وكأن مولاها وقالت قدول الليلة لعيد الله ابن فاعتقها ابولهب مسروداً به ترجمه: "جب ني كريم من في الهنه كي ولادت موتى توثو يهدف ايئة آقال الوليب كو ولادت كي فوت خرى دى اوركها كه" آج رات تيرے بحالى عبد اللہ كيا اس بياً مواہد -

توابولہ نے خوشی میں اسے آزاد کرویا۔'' (تخفۃ المورود بادکام المولود اصنی 19) 2:ان کے محدث اعظم نوا ب صدیق حسن خان کھو پالی نے لکھا ہے کہ:'' تو بیہ جسے الولہ ب نے وقت بشارت ولا دت آنحضرت منی تائیز کرنے آزاد کر دیا تھا'' (اشہامۃ العبر بیاسنی 13)

3: ان وہا بیوں کے امام احصر ابرا تیم میر سیالکوٹی نے بھی سے شامیم کیا ہے کہ ' تو یہ کو والا دے نبوی سان آپیل کی خوشی میں آزاد کیا گیا جس کی وجہ سے ابولہب کو ڈواب اور راحت می اور اس کے خالف موقف کی تر دید کی ہے۔ ملاحظہ ہو: میں اور اس کے خالف موقف کی تر دید کی ہے۔ ملاحظہ ہو:

(سرة المعطل صفى 154-155 ما شيرة المعطل صفى المعطل المعلق ا

( سنَّ بخ بخاري مجلد 2 اصفحه 764)

2: حافظا بن كثير دشقى لكھتے ہيں كہ:

اعتقهامن ساعته فجوزى بذلك لذلك.

'ترجمہ:' توابولہب نے اسے ای وقت آزاد کردیا جس کی وجہ سے اسے جزا دی گئی۔'' (البدایدالنی پیاجند2' سخہ 273)

3: امام ابوالقاسم مہلی ہے متعدد علاء خصوصاً حافظ ابن حجرعسقلانی اور امام عینی نے بیہ روایت گفل کی ہے جس میں صراحت ہے کہ:

و کانت ثویبة بشیرت ابالهب. بحول دفاتقها ترجمه:''ثویبه نے ابولیب کو بشارت سنائی تواس نے اسے آزاد کر دیا۔'' (الروش الانف جلر2' سنحہ 9۔ 'خ الباری جلد9' سنحہ 145ء مرۃ القاری جلد2' سنحہ 5) 4: المام تحرین عبدالباتی زرقائی نے بھی دوسرے دواتو ال کورد کرتے ہوئے اسی تول کوئلی السیح قرار دیا: چنا تیج آپ کلیستے ہیں

(اعتقها) ابولهب (حين بشرته بولا دته عليه السلام) على الصحيح فقالت له اشعرت ان امنة قدولدت غلا مالا خيك عبدالله فقالها اذهبي وقيل انما اعتقها بعد الهجرة قال الشامي وهو ضعيف. وقدروي انه اعتقها قيل ولادته بدهر طويل

## خاتمة الكتاب

آج مسلمان عیداً فقط منارہے ہیں۔ لیکن میرے نئے آج اللہ تعالی نے اپ فضل سے دوعید میں اللہ تعالی نے اپ فضل سے دوعید میں اللہ کی کردی ہیں۔ ایک عیدالفظراور دوسری اس کتاب کی تحیل جوہی نے 3 رق اللہ الاول شریف 1431 کے 19 فروری 2010ء بروز جعمرات احداد نماز فجرشروع کی تھی۔

میلادشریف کا سہانا موسم تھا۔ میرا بی چاہ رہا تھا کے صفور نی کریم سائٹائیل کے میلاد
شریف پر پیجی تصوی، بیمر موضوع کا انتخاب ایک اہم مسئلہ تھا۔ کیونکہ اس موضوع پر سائہ
سلف وخلف نے وفاتر کے وفاتر تحریر کروی ہیں۔ ای سوچ و بیچار میں تھا کہ میرے دہ تن
مصطفی سائٹ چند موضوعات کے نام آئے۔ جن میں سے سید موضوع بطور خاص "میلاد
مصطفی سائٹائیلیم، بربانِ مصطفی سائٹلیلیم، میرے دیمن میں رسول القہ سائٹلیلیم کی نظر رہ سے
سے القاء ہوا۔ میں نے اس موضوع پر لکھنے کی ضرورت بھی محسوس کی، کیونکہ میرے ناہی تم

کٹاب کیسے وقت میں نے اختصار کو تحوظ خاطر رکھا، کیونکہ آئ کل بڑی گائیں پڑھنے کا رجمان ختم ہوتا جارہاہے۔آگر سارا موادا کھا کیا جاتا تو کئ جلدول میں کتاب ممل ہو کتی تھی۔ میں اس وجہ ہے آئے دوعید ہیں منار ہا ہوں۔ آئے کے دن میں بہت زیرا وسے در ان قمام تصریحات ہے میہ بات پاہیہ شوٹ تک پینٹی گئی کہ ابولیب نے تو پیہ کو نجی کریم صرففائی پلز کی وفاوت کے وقت ہی آزاد کیا تھا اور پیک گئے موقف ہے اس کے علاوہ دوسرے دونوں موقف فلط بیں۔

ان سائل ہیں ہے ذرا ڈرف ٹگائل درکار یہ حقائق این کماشاہے لب یام نہیں

پانچواراعتراضاوراسکاجواب:

اعتواض: '' سیلا دالنبی ما خالانه پرخوشی منا ناابولیب کی سنت ہے''۔ جواہے: '' سیلاد النبی ساخلانه نم کو سنت الولای کہنا سراسر غلط اور جہالت کی انتہا ہے۔ کیونکہ ابولیب نے آپ ما ظفاؤیٹر کی و کا دت پر جوخوش کا اظہار کیا تھا دہ ٹی بجھ کرخیس بلکہ بھیجا مجھ کر کیا تھا۔ اگر وہ آپ ساخلانی کم والشد تعالیٰ کا ٹی بھے کرخوش کا اظہار کر تا آو اے دولتِ ایمان نصیب جوجاتی 'سیکن چونکہ میلا دکی شعبت حضور طاخلانے ہے کی طرف تھی اس لیے اسے محروم نیمیں رکھا گیا۔ تو اب واضح جو گیا کہنی مسلمان آپ ساخلانی کی کھیجا نہیں بلکہ امام الانبیا وساخلانی کی کھیکر میلا دمناتے ہیں۔

ابولہب کی سنت تو وہ پوری کررہے ہیں جوا پنے بیٹون کھا ٹیول اور بھیجوں کا المسلاد' ان کی پیدائش کی خوشیاں مناتے ہیں، لیکن ٹبی کریم سیجائیہ کے میلاد منانے پر فتوے جاڑتے ہیں۔ایسے لوگوں کواپٹے متعلق پھیسوچنا چاہئے! اے چیٹم شعلہ بار ذرا دیکھ تو بیکا یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا تی گھر نہ ہو

, F.

## ماخذ ومراجع

ستناب جندا''میلاد مصطفیٰ سنج کا پینم برنبان مصطفیٰ سنج کا پین ترتیب و ندوین میس درج و بل کتب سے خاص طور پراستفاده کها گیاہے۔

| j 10 PH                                                   | 4              | Jack L. Process |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| معنف                                                      | 'ٽا پ          | فبرشار          |
| حزيل مين رب العلمين                                       | قر آن جميد     | 1               |
| المام الوعميدالله كله ين احاسين بخاري: متوفي 256 ه        | صحیح بخدری     | 2               |
| ا مام مسلم بن عج ج قشيري:متو في 261ھ                      | معج مسلم       | 3               |
| المام البوداؤد سنيمان بن اهرت بحسّاني: متو في 275هـ       | مطن انورائد    | 4               |
| انام ايومين گھرين ميسي تريزي: متو في 279ھ                 | جامع ترندی     | 5               |
| الام الوعبدار حمن احمد من شعيب نسائل: متوفى 303 ه         | ستن له اگ      | 6               |
| المام الوعبدالشركد بن يزيدان ، حِقْزُو يَنْ مُو فَى 273 ه | سنن این ماجه   | 7               |
| المام احمد بن حنبل امتو في 241 ك                          | منداحر         | 8               |
| ا ام ولى الدين تبريزي: متونى 742 ھ                        | مشككو دالمصاشح | 9               |
| ا يام ابوالة مم سليمان بن اتد طير اني: متو في 360 ه       | المعجم الكبير  | 10              |
| حافظ الوقعيم احمد ين عبد النداص فيها في : متو في 430 ه    | عاية الإربياء  | 11              |
| الم م الدِيمَر احمد بن تسيين تيه قي امتو في 458 ھ         | وليأس أملنوة   | 12              |
| ا مام ابوطاتم ثير بن حبان: متونى: 354 ھ                   | مي اين حيال    | 13              |
| المام البوعميد الذيحمد بين التأخيل بخارى: منو في 256هـ    | يان الله       | 14 j            |
| المام الودا وُدِ منيمان بن دا وُدجار ودهم كن: متوفي 204 ه | مندهیاشی       | 15              |
| عافظا ہو شجاع شیرو بیاین شہرداردیلمی                      | مندالفردوس     | 16              |
|                                                           |                |                 |

ہوں، شاید کدمیری 20 سالہ زندگی میں یہ پہلی ایسی عیدہے۔ شماب کا مسودہ تیار کرنے کا کام میں رقع الاقل شریف میں کرتا رہا، لیکن اس کے بعد دیگر تعلیمی وتحریری مصروفیات آڑے آئے گئیں، جس کی وجہ نے یہ کام کا سلسلہ بالکل

بعد دیر یک وجریری تصروفیات از کے اسیں، کسی وجہ سے یہ 6 مسلہ یا سی منقطع ہو گیا۔ پھر رمضان المبارک کے چند وٹوں کو بیس نے اس کام کے لئے نتخب کیا۔ مسودہ پر فظر تانی اور دیگر اضافہ جات گئے۔ پھر رمضان المبارک کے آخری عشر و بیس بھے اپنے مرشد خانے آستانہ عالیہ وُھوڈ اشریف شلع گجرات بیس اجتما کی احتکاف کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ کے فضل و کوم سے میرابیاس جگہ پر تیسراا مشکاف تھا۔ آن کھ پھر

میں نے مسودہ پر نظر الی کر کے اس کو کمنل کرویا۔

اس کتاب کی تحمیل کے دوران میں نے دیگر تعلیمی مصروفیات کے علاو دیہ تھ (6)
سمتا میں کمل کیں۔ 1۔ جنت کے حسین مناظر۔ 2۔ جنت کی تعکیں ۔ 3۔ موت کے
مناظر۔ 4۔ شان اولیاء احمد اللہ علیہم ۔ 5۔ پیارے رسول من تائیک کی بیاری پیاری
باتیں ۔ 6 قرآن وحدیث کے بچھرے موتی ۔ اور ساتویں کتاب ' بدایہ اسلیمین من
اطادیت سیرالرسین سائیل آئی ہے'' کا مسودہ تھل جونے کے بالکل قریب ہے۔

اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاہے کہ وہ میری اس اوئی سی کا وٹن کو این بارگاہ میں تبول و منظور فریائے۔اس کومیرے لئے میرے والدین ،میرے اساتڈہ کرام ،اور میرے تمام دوست احماب کے لئے ذریعہ نجات بنائے۔آئین بچاہ طہویسٹین سلی ٹائیجہ۔

وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه همه اوعلى اله واصحابه وبأرك وسلم (خادم إسلام) ثمر توير قادرى د نالوتى ذائر يَمْر : ادار د قائم المصنفين آستان عاليه دُهودُ اشريف مجرات و : قادرًى ريسرج سغشر التوطن پيرمولا د ناله دُاكانه كوث جميل معالى برناله شلع جمهر آزاد كشمير -موبائل: 0341.4165880

| 195                                                     |                                     |    | 194                                                                | V.                                  |    |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|
| المام جل ل الدين بن ابو يكرسيوطي : متو في 911 ه         | فصائص کیری                          | 39 | حافلا الو الرقة في                                                 | مجمع الزوائد                        | 17 |
| الام جلال المدين بن ابو بكر سيوطى بيمتو في 1917 ھ       | در منور                             | 40 | المام الواعة سم سليمان بن احد طبر اني: منو في 360 ه                | مستدالشاميين                        | 18 |
| ما فظافا الدين مَن مُرائن كَثِيرِ: مَوْ فَ 744 ه        | الغيراين كثير                       | 41 | المام جلال الدين بن الي يكرسيونلي: متونى 911 ه                     | خصائص الحبيب                        | 19 |
| المام الأيكر عبد فرزاق بن الأماء سي في 211 ه            | الجزء المفقورس مستف عبدارزاق        | 42 | تُنْ ابوالفرج عبدالرحمن ابن جوزي: سوفي 579ھ                        | المنتظم                             | 20 |
| ئانىدىل <sup>ىل</sup> ى ئىسلىدا ئاتىدى: ئىتونى 1014 ھ   | شر 5 فقهء                           | 43 | حافظة قادالدين بن تمرائن كثير: متوفى 774 يو                        | البدابيروالنحابير                   | 21 |
| المام والحل بين سائطان القاري بمثو في 1014 ه            | مولدا <sup>ا</sup> روی              | 44 | الم م ابواها مع على بمن الحمن ابين عمدا كر به متو في 571 ه         | السير ۽ اليني                       | 22 |
| تَّخُوا مَا تَكُلُ مِن تُرِجُلُو لَى: مَوْ تَى: 1162 هـ | مشف الخفاء                          | 45 | المام إيوميدالرشن احمد بن شعب نسائي: متوني 303 ه                   | ستن كبري                            | 23 |
| المام على بين بريان الدين على جهز في 1404 ه             | السيرة كليبه                        | 46 | المام إيو مَرَةِ تعد بن حسين بن على مُثلِقٌ : متو في : 211 ه       | المعلق كبرى                         | 24 |
| النافئ محده باربكري                                     | ؆ڔؿٞٳؙٞ؆ڽ                           | 47 | ا، م ايو مَرعيدالرز ال بن هام صنعائی: منو في 211 ه                 | المشتن                              | 25 |
| المام الشرور في الشركدات وجوى 1174 ه                    | فيوض الحريين                        | 48 | ا مَا الوَّعْلَىٰ احمد بن عَلَى بن تَنَّى مُوسِلَىٰ: ﴿ قِلْ 307 هِ | مندا پر اعلیٰ                       | 26 |
| حضورغوث انتظم فيخ عبدالقا درجيا بالى                    | مراا <sub>ن</sub> مراد              | 49 | المام حافظ احمد بن على بن جمز عسقل أبي يعتو في 852 ه               | ع النباري<br>ع النباري              | 27 |
| الثينى عبداغن نايلسي                                    | الحديقة الندبي                      | 50 | ا مام يَجِيلى بين شرِ ف- ٺووي: متو ني 677ھ                         | <sup>7</sup> بقه يب الاسهاد والمغات | 28 |
| منتی نزایت مند کا کوروی                                 | توارخ حبيب الله                     | 51 | حافظة شهاب الدين الدين المدين في ان جوم قد في متوفى 656 ه          | التهذيب التبذيب                     | 29 |
| السيد څخه بن عوي امه کې                                 | الذخائز المحديد فأنافية             | 52 | اد م إيا أي الإسف بن أى عبدار حمل برى بسوني 742                    | تهذيب الكمال                        | 30 |
| على سەلكا مۇلدىن ئىسىنى ئىن قىرقى: متونى 728 ھ          | تضير فيشام ري                       | 53 | المام جال الدين بن ابي بمرسيوطي: مع في 911ه                        | حسن المقصد في عمل موسر              | 31 |
| الشيخ عبدالملك ان الب عمان عيشا يورى امتو في 506 ه      | ا ترف مستقى النازيد                 | 54 | تَاشَى ابُوافَّصْلِ مُلِاشِ ما تَكَى بِمَوَى 544 هِ                | الفاريع يف طوق أصفق وتدييم          | 32 |
| ابرالقرن عبدار قن عامدار قن اين جوزي متو في 597 ھ       | : الوفاء ما حوال المصطلى سل تأني في | 55 | علامةُ مُدرَرِقًا في مَن عَهِمَ الْبِالِّي: مَتَوَ في 1122 ه       | زرتاني على المواجب                  | 33 |
| امام شهرب الدين احمد بن قسطوا في منو في :923 ه          | الموامب الدني                       | 56 | فَنْ عَبِدالْمِنْ مُحدث د دوى: منو في 1053 م                       | ا بدارج <sup>الد</sup> و ة          | 34 |
| ا، ما يوجعفر بن جرير مرك: متونى 310 ھ                   | تارن <sup>ع</sup> ایم والهاوک       | 57 | علامة ما تى بىلى ما يالى القارى: مَوْ لَ 1014 ھ                    | مرقاة العفائج                       | 35 |
| ابوالفرج عبدارهن بن على ابن جوزي: ستو في 597 ھ          | صفوة الصفوة                         | 58 | الله مد فخر مهر مي فاري                                            | مطالبً المسر ات                     | 36 |
| الوالغرج عبدارهن بن العدائل وجب طبلي ومتوقى 798         | اطا رُف المعارف<br>العارف المعارف   | 59 | امام إلى الفضل شهاب الدين سير محود الوى: متولى 1270 و              | روح المعائي                         | 37 |
| ا مام عميد الله بن محبد الرحمن ومنتو في 256 ه           | سنتن دارمی                          | 60 | مجد دالف ثالى حضرت شيخ احر سربندى: متوفى 1034 م                    | . مَعْوْبات شَريفِ                  | 38 |

| علامه شیخ عبدالرحن خاوی: متو لی 902 در<br>الشاوولی الله محدث د ہلوی: متو نی 1174 ھ |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| الشاود كي الله محدث و بلوي: متو في 1174 ه                                          |
| V. V                                                                               |
| امام زکی الدین عبدالعظیم بن عبدالقوی منذری:متوفی                                   |
| 656                                                                                |
| امام ما لك بن انس:متوني 179                                                        |
| ا مام ابو بكراحمه بن حسين بهيتي :متو في 458 ه                                      |
| ا مام ابو بكر عبد الله بن جميدي: متو في 219 ھ                                      |
| ا مام ابوعوان ليعقوب بن آمحق: متو في 366 ه                                         |
| ا مام ابولىسى گھرىن ئىسى ترىذى: متونى 279 ھ                                        |
| المام ابو بكراحمه بن عمرو بن عبدالخالق بزار: متو في 292 ه                          |
| ا مام جلال الدين بن الي بكرسيوطي :متو ني 911 ه                                     |
| امام ابو بكراحمه بن حسين يبيتى :متو في 458 ه                                       |
| المام تمس الدين محد بن عثمان الذهبي :متو في 748 ه                                  |
| علامة عبدالرؤف مناوى: متونى 1003 ھ                                                 |
| الشيخ ابو بكر عمر و بن ضحاك شيباني: متو في 287 ه                                   |
| ا مام احمد رضاخان محدث د ہلوی: متو فی 1340 ھ                                       |
| امام اعظم ابوحنيفه نعمان بن ثابت: متو في 150 ه                                     |
| امام ابرالحسين بن مسعود فراء بغوى:متو في 516                                       |
| علامه شاءالله يا في يق: متو في 1810                                                |
| سيرناعبدالله ابن عهاس رضى الله عنها                                                |
| علامه جلال الدين على وامام جلال الدين سيوطي                                        |
| علامه عبدالرؤف المناوي :متو في 1003 ھ                                              |
|                                                                                    |

| 61 | الطبقات الكبرى    | امام محمد بن معد بن منع الباشي البصري: التوني 230          |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------|
| 62 | المتدرك           | امام ايوعبد الذُّحرين عبد الله حاكم فيشا يورى متوفى 405 مد |
| 63 | موار دالظميان     | حافظانو رالدين على بن الي بكريَّة في : متو في 807 هـ       |
| 64 | السير والدوة      | الشيخ محد بن اسحال بن يهار: متو في 151 ه                   |
| 65 | الكال في الأرخ    | امام على كلدين عبدالكريم شيباني جزري:متوني 241ه            |
| 66 | تاريخ دشق الكبير  | امام ابوالقائم على بن حسن ابن عساكر: متو في 571 ھ          |
| 67 | السير ةالندي      | ابوڭىرعېدالىك بن صفام: متونى 213ھ                          |
| 68 | المصنف            | حافظ عبد الله بن محمد بن الي شيبه كوني : منوني 235 ه       |
| 69 | جع الجوامع        | ا مام حلال الدين بن ابي بكرى سيوطى؛ متو في 911 ه           |
| 70 | كنزالعمال         | علامة للى تتى بن حسام الدين بندى: متو فى 975               |
| 71 | المعجم الاوسط     | ا مام ابوالقاسم سليمان بن احمر طبر اني: متو في 360 ه       |
| 72 | المطالب العاليه   | حافظا جمه بن على بن جرعسقلاني: متونى 852 ھ                 |
| 73 | جامع الاحاديث     | مولانا حذيف رضا خان بريلوي                                 |
| 74 | فنآوي رضوبي       | ا مام احمد رضاخان محدث بريلوي: متونى 1340 ه                |
| 75 | جحلي اليقيين      | ا مام احمد رضا خان محدث بریلوی:متو نی 1340 ہ               |
| 76 | اللالي المصنوعة   | ا مام جلال الدين بن الي بكرسيوطي : متو في 911 ه            |
| 77 | المعجم الصغير     | ا مام إبوالقاسم سليمان بن احمر طبر اني متو في 360 ه        |
| 78 | شرح سيحسلم        | علامه غلام رسول سعيدي مدخله العالى                         |
| 79 | تطهيرالحنإل       | ا مام شهاب الدين احمد بن جمر كلي : متو في 973 ه            |
| 80 | تدريب الراوي      | ا مام جلال الدين بن ابو بمرسيوطي :مثو في 911 ه             |
| 81 | كتأب الاذكار      | امام کی الدین ابوز کریاین شرف نووی: متونی 676ھ             |
| 82 | اختصارعلوم الحديث | حافظ عما دالدين بن عمراين كثير: متوفى 774 ھ                |

| 199                                                       |                             |     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|
| امام ابو محرحسين بن مسعود ابنوى: متونى 516 دھ             | ثرحالنة                     | 123 |
| فيخ ابوعثان معيد بن منصور فراساني: متوني 227 مد           | أسنن                        | 124 |
| ا مام محمر بن ادريس شافعي: متو في 204 🍙                   | المستد                      | 125 |
| حافظ مش الدين محمد بن احمد ذهبي استوني 148 مد             | ميزان الاعتدال              | 126 |
| المام احمد بن محمة طحاوى: متو في 321 🚜                    | مشكل الآخار                 | 127 |
| ا مام ابوعبدالله محمد بن انصار: متو في 671 ه              | الجامح لا حكام القرآك       | 128 |
| امام تحرين يوسف بنصا في: متو في 135 ه                     | جية الشعلي العالميون        | 129 |
| علامه يوسف صالحى شافعى                                    | سل الحدى والرشاد            | 130 |
| امام كريوسف بتحانى: متونى 1350 ھ                          | جوابر الهار                 | 131 |
| ابوالحقائق علامه غلام مرتقني ساتى مجدوى مدظله العالى      | آؤميلادها تين               | 132 |
| علامه غتى محمد خان قادرى مد ظله العالى                    |                             | 133 |
|                                                           | علىماب                      |     |
| علامه عبدالي مكعنوي                                       | لآوي عيدالي                 | 134 |
| المام شمى الدين تكرين عثمان الذهبي :متوفى 748 ه           | الموقظة في علم الديث        | 135 |
| حافظ شهاب الدين احمر بن على ابن جرعسقلها في: متو في 852 ه | نزصة التقريش الهوالل        | 136 |
| فَيْخُ عبدالحقّ محدث دہلوی:متو فی 1053 ھ                  | اشعة اللمعات                | 137 |
| اشيخ محمود الملحان                                        | تيرمصطع الديث               | 138 |
| امام جلال الدين الي بكرسيوطي؛ متو في 911 ه                | شرح الغيه                   | 139 |
| المام بدرالدين الوحم محمود بن احمد يمني : منو في 855      | عدة القارى                  | 140 |
| امام يكيلى                                                | الروض المائف                | 141 |
| الوالحقائق علامه غلام مرتضى ساقى مجددى مدفله العالى       | صنورمانزيديم ما لك والناران | 142 |
|                                                           | 1930                        |     |
|                                                           |                             |     |

|     |                           | and the state of t |
|-----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 104 | كتاب الثقات               | امام ابوحاتم محر بن حبان: متو في 354 🥁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 105 | الاحاديث المفاره          | الشيخ محمد بن عبدالوا حد مقدى جعلى: متو في 243 ھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 106 | تاريخ جرجان               | الشيخ ايوة اسم هزه بن يوسف جر جانى: متونى 428 ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 107 | الحادي للفناوي            | ا مام جلال الدين ابو بكرسيوطي ; متو في 911 ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 108 | الاستعاب في معرفة الاسحاب | عافظ ابوعمرو بوسف بن عبدالله بن عبدالبر: متوفى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |                           | ø463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 109 | الاصاب                    | حافظ احمد بن على ابن حجرعسقلاني: متو في 852 ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 110 | جامع الاحاديث             | ا مام جامال الدين بن الي سيوطي : متو في 911 ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 111 | التمهيد                   | المام الويوسف بن عبدالله بن عجد ابن عبدالبر؛ متوفى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                           | ∌463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 112 | مستدعيد إن جهيد           | ابونگه بن اکسی عبد بن تهید: متونی 249ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 113 | المستد                    | ا ما ابو بكر تكه بن بارون الروياني: متونى 307 مد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 114 | مراة المناتج              | مفتى احمد بإرخان نعيمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 115 | الجامع الصغير             | ا مام جلال الدين بن الي بكرسيوطي :متو في 911 ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 116 | سنن دارتطنی               | ا مام على بن عمر دارقطني: متو في 285 ھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 117 | المسند                    | الشيخ الحق بن را بويه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 118 | جامع العلوم والحكم        | فيخ الوالفرع عبدالرمن بن احمد اين رجب صلحا: متونى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                           | 795ھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 119 | سنن صغری                  | امام ابو بكراحد بن حسين بيعقى استونى 458ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 120 | اسنن الماثؤره             | ا مام محد بن ادريس شافعي: متو في 204 ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 121 | المغنى                    | شيخ ابو محمر عبدالله بن احمر مقدى: متو في 620 ھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 122 | صفائح انجين               | امام احدر رضاخان محدث بریلوی: متونی 1340 ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|     | كتب علماء متكريين ميلا د |                                  |
|-----|--------------------------|----------------------------------|
| 143 | تحفة المولور             | اين ٿيم جوزيه متو ئي 751ھ        |
| 144 | الناوى مذيريه            | نذ پراحمد د بلوی                 |
| 145 | نآوی <i>ثلاثی</i>        | ثناءالثدا مرتسري                 |
| 146 | المآدبية                 | عبدالستاره بلوی                  |
| 147 | فآوى علائے المحدیث       | عبدالله رويردي                   |
| 148 | مختصر بيرة الرسول        | عبدالله بن محد بن عبدالوم ب مجدى |
| 149 | الشمامة العبرية          | نواب صدیق حسن خان بھو پالی       |
| 150 | تيىرالبارى               | وحيد الزمان حيدرآ بادي           |
| 151 | سيرة المصطفى             | ا براهیم میرسیالکونی             |
| 152 | سلسله احاديث الصحيحه     | ناصرالدين البانى                 |
| 153 | صلوة الشيح               | عبدالله عقيف                     |
| 154 | احسن الكلام              | عبدالغفوراش سيالكوني             |
| 155 | سك الخنام                | نواب صديق حسن مجو پالى           |
| 156 | حاشيه تمازنيوي           | ز بیرطلی زئی                     |
| 157 | البرنها                  | بشيرسلقي                         |
| 158 | التوسل                   | ناصرالدين الباني:متو في 1420 ه   |
| 159 | مجموعة الفتؤى            | اين تيميه! متونى 728 ھ           |
| 160 | نشرالطيب م               | اشرف علی تحانوی                  |
| 161 | فضائل اتمال              | <i>زگر</i> یا سبار نیوری         |
| 162 | العطورالججوع             | ز کر یا سیار شیوری               |
| 162 | احسن الفتاوي             | رشيداحمدد يو بندي كراچري         |

